





خطیب مشرق ملامرشتاق اجرصا حب نظامی مذالهٔ العالی کشخصیت علی ملقون می محتاج تبارف نہیں. آپ خون کے آکسو" جیسی ظیم اور مقبول تزین کتا سب کے علاوہ دگرمتعدد کتابوں کے مصنعت اور انہام پاسبان "الدآباد کے مدیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشہود و معروف خطیب صاحب طرز ادبیب ہی ہیں۔ ذیرنظ کتاب ہی آپ ہی کے دیٹھات قلم کا نتیج سے۔

دراصل بیا بیکا دہ مقالیہ جو آپ نے سے ۱۹۲۰ میں بننت صدر الحجی عزیب نواز کے سے تحریر فروایا اور بھرا جا اب کے پُر ذور ا مرار پرا فادہ عام کے لئے کا بی تشکل میں شافع کیا۔ ولیے تو حضرت فواجۂ فواجۂ فواجۂ فواجۂ خواجۂ فراج عزیب نواز رمنی النہ تعالی عزیر سینکڑ دل کا بین کمی گئیں اور کمی جاتی رمیں گئی کبین اس می نقر گر جامع کتاب کو خطیب شرق نے پھر لیا ہے انجھوستے انداز سے تحریر فروایا ہے کہ بر مصنے والا اسپنے آپ کو لیون موس کر تا ہے جیسے جمیر مقدس کے پُرانوار شہراور فواجۂ فواجگان کے بر مصنے والا اسپنے آپ کو لیون موس کر تا ہوا ور بھر طلام ایر شدہ القادری کے مضمون نے کتا ہے کی افادیت میں مزیدا منا ذکر و ما ہے۔

التُذْقَالَىٰ کاشکوب که اس نے میں ذیرنظرکتاب بنی سالقد دوایات کے مطابق نہایت ابتہا ہے سافقہ شائع کونے کی معاوت سے فوازہ ۔ ہم اپنے نہایت ہی کرمغر ما بزرگ جناب شید ند براحدر شدہ ماحب کے ممنولی ہیں جنول سے یہ گواں قدر محفوظ شاعت کے لئے میں عنایت فرمایا۔
ماحب کے ممنولی ہیں جنول نے یہ گواں قدر محفوظ شاعت کے کئیر میں مناید مسلک کی اشاعت کے ایکیزہ ،
اخر میں احباب المستنت سے اپیل ہے کم محتبہ فر باید ہی دمی منیا و مسلک کی اشاعت کے ایکیزہ ،
مدے بردھی تی ہے کے مسافقہ لور الورا تعاول فرمائیں ۔ اوراسی شائع کودہ کت بسے گواکر خود پڑھیں اوراجاب مدے بردھی تی ہے کہ ماتھ لورا لورا تعاول فرمائے ۔ آئین ۔ بہاہ سیدالم سلین میں الشرطیہ و سے مربط میں الشرطیہ و سے ایکا کہ ان اس میں کو بھول فرمائے ۔ آئین ۔ بہاہ سیدالم سلین میں الشرطیہ و سے مربط میں ۔ ان ایکا لائی ا

خَادِهُ الْحُكَاءِ سَ ابوالعطار تعرمت علی حیثتی سیالوی نرید ناؤن ساہیوال

اله يكآب مكتب فويديدجاع ددر مايول = ويكتب

## ئذرعقبيدت

ايك ناديده عاشق

اسيرحييب:

مشتاق احملنظامي

الإرمارييح لالا واعر

ت بالسلام مرسين منوره مين آب قيام بذيرين له والداجد مولان الشاه احدادران معدالهال



ا فتاب شرلعیت ، ما به تناب طرلیقت ، مقتدائے ملّت.
تا جدارا بلستنت ، کل گازار نبوتت ، سشا بزادهٔ اطلفترت معنور مفتر مند مند بریوی ادام ظلیم و نیوه سب مهند بریوی ادام ظلیم و نیوه سب مهند بریوی ادام ظلیم و نیوه سب

کے نام

جن کے عقید رہے و معبق وجہ سعاد اور ذراجہ نے اضے ہے !

سيربيب مُشْنَاق لِحَبُدنظاَ عِيَ

#### معذرت

مان ع کی آخری بر کیسی تنین بوب می الد آبادسے برادود الجیزوری با درہ بالی آباد سے برادود الجیزور ادر تقا الحرکی بینی بینی برا با بردگرام کو نا تمام بی چود کرے رفی الجرکو ببتی بینی برگی بری جسی کا بی ایک بیر لیس سے دوائی کوارد و تقا سرا ابنا خیال تفاکہ بعر عید سلسنے بسمنر میں کو فک رکا درے نہیں آتے گی۔ مگر دہ کما دہ بری کہ میست کو آٹکہ نہیں ہوتی "یا سے عبت اندھی ہوتی ہے " آتے گی۔ مگر دہ کما دہ بری میرے در میں کہ میست کو آٹکہ نہیں ہوتی "یا سے عبت اندھی ہوتی ہے " میرے در بریمین دکرم خوار محرم و معزز میز بان جناب سیٹھ محدا براہیم کادی والے ان کے متعلقین اور بیون شریز میر میر میر میران اللہ اس میران میران میں اور میر درجی میاس بر سب مری دا ہیں آئی دلوار جمائی امانت بھی کہ کہ رحمد کا میں اللہ محدقا دری اور میز درجی میاس برسب مری دا ہیں آئی دلوار

جہاں ہیں اس حقیقت سے بنجر نہیں کر انسانی عزم وارادے کی قرت تیمیز سمندر کی اضی ہوئ موجوں کے بیار دن کا کیمیز موم اور بانی موجوں کے بیار دن کا کیمیز موم اور بانی موجوں کے بیار دن کا کیمیز موم اور بانی بنا دیتی ہے۔ دیر بخت کے اس گرم تور کا بھی معترف ہوں جہاں میدان جنگ کے تفلیم سید سالار بی اپنا سبتھیار ڈال دیتے ہیں۔ بس یہی مزل میری بھی تھی جہاں یوموری کرفاموش ما سے بیں۔ بس یہی مزل میری بھی تھی جہاں یوموری کرفاموش ما سے برا نازک تعنق ہے دلوں کا مومول کے فاطر کبیدہ

جنائج من زیتر میرون می کمکت سیاست الدا باد کیسائے دوانہ ہوا۔ کی ان سے بجد ہی دورہ اسے کے اور اسے بیدی دورہ ایس می کا دی برحی متی کہ مجد پر بارٹ اٹیک ہوا اور تفتریدًا ہر دو گھنٹہ پراختہ جا تاہوں۔ اس کے بعدسے طبیعت گرا کی کرب واضطراب سے سفر کے کمانت کئے اسے بچہ میں ہی جانتا ہوں۔ اس کے بعدسے طبیعت گرا کی اور مرض قابد پا تا گیا ، حتی کہ بابئی شہینے سے تقریری پردگرام کا سلسا قریب قریب خربی ہو کیا ہے ہی کئی اور مرض قابد پا تا گیا ، حتی کہ بابئی شہینے سے تقریری پردگرام کا سلسا قریب قریب خربی ہو کیا ہے ہیں ہو کیا ہے ہو کہا ہے ہو کہا ہے ہو کیا ہے ہو کہا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو گا

بر بن مرب و الدوم و مربی الکست سطائد شام کی ڈاک سے عزیزی مجامد عبدالرحمٰن سلما کا دعوت نامراً یا کہ والدومات بامراً یا کہ والدومات برسین محافرالراسیم ، عبدالرحم ، حسام الدین ، متن سین محدیائید والے ، مشتاق صا حب ما مجم د سے ، زین امدین سینی کی فشد ا در دومس احباب المستنت برستی ایک کمیٹی کی تشکیل

بوئ نب جوابين بندادر يُروش وصل كتحت ماه رجب بين منت صدرال رسات وساله حبش غریب نوازمنا ناچا ہی ہے اوراس کے منن میں ایک پڑسٹ کوہ جلوس فریب نواز کی ترتیب ہیے كالجى الدومي مكريوس اسى وقت ممكن ب جبحراب بارس يوكرام كى واست منظوركس میں آج ہی بستر ملالت پر بحول اورسلسلۂ علاج جاری سبے۔ ابھی دو ہفتہ پیٹیترمیرسے خلص و كرمغرار بعائ مش الحق عليي كا لغاف آياكه بي ايك عليمه وكمرسه كا انتظام كرديا بون-آب اشت دنون كے لئے لبلید ملاج ببئی آجائے جیب تک كرسمل صحبت نہ ہوجائے۔ ولیے تو اُن کے حفل کی مبر سطرعبت سے بعر نورہے مگر انہوں نے یہ کھرمیری زندگی فریدلی کے افزاجات بجہ سے تنلق ہول کے خواہ مجھے اپنی جا سیداد ہی کیوں نرفروضت کردنی ہیسے وفور عبت سے کھوں میں آنسوامنڈ آئے ۔ اندم وكي يا تك كريشك كل بال بال اروسة من بكاك فراق نے کہا اور پیج کہا نے آدی آدی سے متے ول کر کم کی سے متاہے یرسب کی آپ بیتی ہے کہ تعلقات کی وسیع دنیا میں خال خال معدودسے چند ہی افراد ہوتے ہیں جن سے تلب و عجر کا گہراتناق ہو تاہے۔ كلكة سے بعانى عبدالقيم صاحب كے متعدد تاركے علاوہ اُن كافرستادہ بمى آيا كم طبيعت اس مذبک نڈھال ہو کی سنے کہیں کے لئے معری ہمت ذکر مکار ابراہیم بھائی کا مرادسے کے گھردالوں کوسے کرمبئی آ جاسیتے ۔ لبس یہ سوچے کرمی بہلالیتا ہوں۔ يادر كمواذ ول كواس بي م معل جاد تر ناصل بيت مر میز بست کرنے کے با دجود البی تک کی طویل فرکا ارادہ نکرسکا۔ مگر بغنت مدسال حبشن عزیب نواز میں اپنی شرکت کوفال نیک تعود کرتے ہوئے آج ہی اپنی منظوري كاخط بجيدياست إمستان فريب نواز بهديميرى زندك كاشور بيدار بوار بروجس كاكحعاتا ہے ای کا گا تاہے " مجے ہو کچے ال انغیں کا صدقہ فا ، جوال دیا ہے اس درسے مل رہا سہ اورج کچے ہے گا عرب نوازی کی جھٹ سے ہے ۔ یں ان کا ہوں وہ میرے ہیں اب تو انعیں کا جنڈالبرانے كسنة دارالعلوم عزيب نواز الآبادى داخ بيل بمي وال دىسب سيس بي اين زندكى كى اول واسخ ادگار مجتا ہوں سے موت کے مل قریب آ پہنچ کے اے بہتے تو کھ کیا ہی نہیں

بس آرزويبى ب اب عرك تميت لحات دارالعلوم عزيب نوازكى نذر بوجائي - يس يرجاناً بول ييوون كي سے نين كا تول كى را اے.

ميكن انجان بن كرنيس ويره وورانسته الك وبإن سے كھيلائے۔ يس اس وقت اكيلا بول وكر بدئ سرکار فریب فواز کی دستگیری دنین نمیش پراحما دکل ہے کہ عدادی بڑھتے گئے اور کا دواں بناگیا كم مطابات كوئ ايك ون ايسا آنے والا ہے جب يہى وارالعوم المستنت كا مركز اوج ہوگا۔

خوش نعيب اورفيروزمندي وه احاب المستست منول نے مفت صدمال حبشن عزيب نواز كعبض سميركى بنياد والكرائي معيدت كابرطامظا بروكياس بحبتت كم بمي مجيب وعزيب انداز

مي كينے والے نے كها اور برح كها سے

كولك سمع قرايك بات كهول عشق توفيق ب كسن ونبين يه دولت ب مايرسب كونهين طتى مجست آتى ب تواينے نت سنے انداز بمي لاتى ہے تذكرة محدب اور آرائش جال كسك بزارون بهان وموندلان بب-

كوشرة للب بين مشق ومجتت كى كولَ دبل بوئى جينگارى متى ج آج الصيحنام پر بعرك الملى-

برك مان ب جب يه آگ تو بجي نبين يا تي جراع من مل ما آب تر ممسي بوتا

دیدهٔ اعتبارے کوئ دیکھے قرمبی عزیب فاز کا کامت نہیں توادر کیائے ؟ کومساروں کے دامن میں موسنے والے فواج ساحل سمندر کے بسنے والوں پرکسی محوست کررہے ہیں ۔ ؟ اسے خواج کے سے دائے ! تم معلی ہوجاؤ اب گردش دانھی تہارا نام نرمالسکے گ۔ مسناین دندگی اواكردیا ، دندگی دس جوان سیم كرداروهل كى كوئى زری تاریخ چور جائے ، ا بینے وقت کا مورَخ جب جی تلم اٹھائے گا" الاکین جوس فی تنید" اور در اراکین بغنت صدمال حبشن عزيب فإز جمانام مرنبرست دسكے كاسبھے اس احتراف يس كوئ تا مل نہیں کمتم وگوںنے ای جماعت کوایک نیاسران دیاہے اور پرج تی بیسے کم تہاری عقیدت اور محست كايد المتا مواقدم تاريخ من ايكست بابكا اضافه وكا-

المصض عرب فواذك تقريب معيدي معتشلينه والمفا ودستو إيمجه يرمى تهادا اصال كرمبيون كا ايك مرين آج تلمك كرمبر بيندك الكيا مجعد وندك في: یہ بھی جمیب اتفاق ہے کہ جب یں دارالیز اجمیر مقدلس، درگاہ معلیٰ بیں حافری دیتا ہوں تومیرا
مال میرے اس شخرکے مطابق ہوتاہے ۔

پکھے نہ بولوں گا ذباں سے ان کی بزم خاص بیں
اندوری کے ساز پر کہناہے اضافہ مجھے
اوراجیر کی گیوں سے دور ہوتے ہی زبان دقالم کی ونسی ستحرک ہو جاتی سے مجر تر اپناحال
یہ ہوتا ہے ۔

د نرفن کم سے نہ واسطہ مجھے کام اسیٹے ہی کام سے
د نرفن کم سے نہ واسطہ مجھے کام اسیٹے ہی کام سے
ترے ذکر سے تری فکر سے تری یا دسے ترے نام سے
ترے ذکر سے تری فکر سے تری یا دسے ترے نام سے

1687 9° 000 200 200 30000

اسيرحبيب

مسشتاق احدنظاتی ادجادی الادل صشیم سرتمبر صالیم

الله المعلى الم

حسلوالما والتمار الاستريان المرابع والمتاوية والمتارية

in the graph is the state of the family on

# بكشركفظ

تدى صفات خواجرً خابگاں سُلطان البندمطائے رسُول ستیدی سرکارمعین الدین شیری سنجری الجمیری رسکارمعین الدین شیری ا اجمیری دمنی الترتدان منزکے ماہت زندگی پڑھم اٹھا نا یا تصوف وطرافتیت کے دیدہ دیزمسائل پرسیار گفتگوکرنامیرا اینامنعسب نہیں۔

ع برکے دا برکارے سفتن

بس مقیدت کی اس بنیا د پرکہ فردعی میں کسی نیکی کا اضافہ ہوجائے جومیدان محشر میں نجاست کاسہارا بن سکے۔ اپنے ضعف و تا توانی کے باوجود تلم ہے کر مبھے گیا۔

د. ایسے صفف ونا دای سے باوبود می سے کر بیھریا ۔ ابتداؤ دماغ بوجل دہا گرقرت حافظ سنے دستگیری کی اور ایک ایسی لا مُبردِی کا مُراغ مل گیا رو

جسسيجُے ہوئے توصلے کو توا نائ مل۔

بیگم مرائے فراح شہر کا ایک متدن تقیہ جہاں مارف باللہ کیے مرائے فراح شہر کا ایک متدن تقیہ جہاں مارف باللہ کیے مرائے فراح شہر کا مراد برا فوار سے آپ کاسلسلہ بیعت مراج الاولیا رحفرت شاہ مارون منی دھمۃ اللہ ملیہ سے جن کا آستا ذگامی الرآباد ہی کے ایک متا ذوم جو وقعیہ سید مراواں میں سے ۔ اسی دیر بنے دوایات کے تحت ہردو ہزدگوں کا سالانہ عرب بڑے داخت مے سے منایا جا آسے۔
ماہ حبرالعلی کے خلف در شید می جن بہ شیاق احمد ماہ حبراگان میں غریب نجف ورولیش نجف فیر نجف میادت کا اور سے کہ دار انہائی خلیق، علم دیست واران وگوں کا دم بس منایا جا آگات ورولیش نجف ورولیش نجف فیر نجف اور سے کادا ورصوفی منش بزدگ میں ۔ آپ کے صاحبرادگان میں غریب نجف ورولیش نجف فیر نجف اور سے داور ان وگوں کا دم بس منایا جا انہائی خلیق اظہار خقیقت سے اغین اور سے مراد میں دولیش نجف سے سے تو ایک وافہا و خوداک کی استعدد کی میں جس ماہ تک ورید بہ میں مورد دیں میں تعدوم تعدوم تعدوم کی کہ بول سے تو ایک والہا نہ شخف سے سے سالہ تا دریہ بہت بڑا زخیرہ سے ۔

عزیزی افوار امیرنطامی بنگیم مرائے میرارفقہ نے کڑکئے اورکتابیں لائے ،اب اس وقت بیں ہوں اور ادوگرو کتابوں کا ایک انبارہے۔ پیہلے تہی وامانی کا شکوہ مقا اوراب تنگ وامانی کا گلہ۔ مطالعہ کے بعد میں نے اپنی دلئے بدل دی ۔ زیرنظرکتاب مرف ایک دیباجے اور تمہیرہے۔

سله فیمتن یے کھنڈ بجزی ہے جرمیتان کاطرف ۔ منوب ہے . واللہ اعلم

خدائے بزرگ درہ تنے اپنے مجبوبوں کے صدیقے وّا ن کی بختی تو سوانے خواجرکا معتدد وم کی سومنی سے پرشش معنومات کا ایک گرا فایہ زخیرہ ہوگا۔

آب کوس کآب میں چندائیرے ہوئے موالات کے جوابات و موندنے ہیں۔ ابی وب دین کے اسس دوریں جبکتصوف کوانیوں کی گدل اور فالق موں اور درگاہوں کو بدمات ومنکوات کا اڈہ کماج تا ہو۔

اہل النزکی تبروں پرگست بنانے ،گل باش وجاد بوسشی کوشک و برصت اورتشبہ البنوم مبیں لالین باتوں سے تعبیر کیا جاتا ہو۔

توحق پرستوں کی ذمرداریاں اس باب میں کچھ اور زیرہ بڑھ کی بیں نیز عوامی مالات کا لھاخا سے کہ معمولات المستنت کوکتاب وستنت کی درمشنی میں نابت رہے اور دانا ل و برا بین کا زنجیروں میں جرمے نے کی یوری کوششش کی جائے۔

ماتم تریسب کصلالت وگرای کایر بیتلا کمیونسٹ کی گود کا پالا ہوا نہیں بھراس کالٹر مجیب براہ داست کمیونزم کے خلاف برمرمیکا رنظراً ناسب۔

یر مندروگرو دوارہ یا گرما و کلیسا کا ریامنت گزار نہیں بکدالتڈ کے اس گھریں اپنی پیٹیانی سیاہ کہ تا ہے جہاں سیحے کیتے مسلان اپنے دلوں کی دُنیا نور الہٰی سے معمور کرتے ہیں ۔

ا س کے پاس طلعم ہوشر با یا العن لیل جیسی کتابوں کا پوٹل نہیں ہوتا بلکہ قراک تھیم ہی بغل گیر ہوا ہے۔ پیداروغرور اور دجل دفریب کے اس مجسے کوانسانی آبادی ہیں چیلتے پھرتے دیجے کو پیرشنبہ ہوتھ کہ یہ اسگ ۔ دں دبیش کا ہے یا کسی عجائب فانے کا کوئی نیا ۔۔۔۔۔۔۔

بس نہ بہ چھنے ایک قیامت ہے جوسرے گزرد ہی ہے۔ مزادات کو دمعا دو ،گنبدکو سمار کردد ، درگا ہوں میں آگ نگاڈا درتعوف وطرلعیت کی ددھانی کمآبوں کو درما فرد کردو ، کا ایک تیامت خیر نعرہ ہے ،جس سے لوری فضا دہل دہ ہے۔ الٹداکبر

آمیم روحانیت کے تاجدا رول سیدنا الو کومیدیی ، مولائے کا ننات علی مرتفلی ، امام سن بھری جنید بغدادی ، بایز بربسطای الوانحسن خرقانی ، ذوالنون هری ، مولانا ردی ، خواجره خان بارونی ، مرکا دفوت اعظم ، مرکا دخواجر عزیب فواد ، سید سالا رصعود فازی ، یشخ شهاب الدین سهروردی ، بوعلی شاه تعلدر ، خواج تطب الدین بختیار کاکی ، مخدوم بهاری ، مجبوب الہی ، مجبوب نانی ، مخدوم صامی بیران کلیر ، میترنعیرالدین جارئ دموی ، میدینده فواز گیسود واز ، مید برای الدین و نده مدار ، حضرت منده مه می شاه علادالمق بندوی (رمنوان الندق ای طیهم اجیس) جیسے اکا برات سے گویا چرده مانی مرایه بمیں بطور وراثت الا آج کا مونی دیمن طبقہ اسے بیوند خاک کردینا چا شاہے۔ اکا براولیار النہ سنے جس دوحانی چمن کو فون مجرسے مینجاسے اس کو نجدو مہار نچر کی دنیا جلا کے راکھ کا دُھیر بنانا چا بھی سنے جس دوحانی چمن کو فون مجرسے مینجاسے اس کو نجدو مہار نچر کی دنیا جلا کے راکھ کا دُھیر بنانا چا بھی کے وہ خوصلا مندا جست جنوں سنے بہنت صدما ای جشن غریب نواز کی داغ بیل ڈال کرا کی سنے دور کا آغاز کی سے۔

کویا آج کی گھٹا ٹوب تاریکی میں ان کا پیشن سمیں ایک روش منارہ ہے۔ رب کویم ان ب کوخریب فواز کے۔
کوغریب فواز کی بناہ میں رسکھے اور زیر مطالعہ کتا ب کو خرف تبول سے فواز ہے۔
کی یہ جانتا ہوں کر یہ نہ کوئ کتا بہ ہے زرسالہ ذکوئ مضمون ہے نہ مقالہ ول صدبارہ کی چند
تا شیں میں ہو ایک غریب کی فرف سے غریب فواز کی بارگاہ میں بدیے مقیدت میں ہے۔
تارکر سنے کو تجمد پر کہاں سے لائیں خوشی

سان يك أي في المن المن المنظم والمنظم المنظم المنظم

and the safety and the construction of the con

できるからいからい、これからないというというというと

ال المراجعة المراجعة

ميرمبيب

مشتاق احرنظامی

FUNCTION - MEDICAL

からいからいからいからいいからいいからいからからいからいからいからいから

مرگز نمیرد آنکه دلش زنده مشدلبش شبت است برجریدهٔ مالم دوام ما

مندوستان کا اسلام کی بیال کی گھٹا ڈیب تاریکی بین اسلام کے دوسٹن کرنے والے یہی الڈے برگزیرہ بندے بیں جواجمیر' بہرابر کے ، وہی ، کلیر ، فتجود کی بیان پور ، کچو جی ، اگرہ ، ناگور ، مانک پور ، روولی ، احداثیا و ، محکر گر ، والیکو و ، کا تی ، بہار ، بر ہاں پور ، مارسرہ ، جوالی ، بریل وفیرہ بین ارام فرہا ہیں اور ایک ونیا ان کے دوحان فیوش دہرکا سے متعقع وفیصنیا ب بور ہیں۔

یہ النڈ کے دومقول بندے ہیں جب ابن حیات ظاہری میں جلوہ گررہ قرم جع فلائق بن کے رہے اور آج اپنی اپنی داجد حالیٰ میں یہ نیف رق حاجت دوائے والم بن کے رشک دا اوسکندہ میں منبا کے حکم افوں کا اقتدار دھوب جھا کہ رہے کہ نہیں ، وہ ایک سراب ہے یا جاب ، سے سوا کھے منبیں ۔ وہ ایک سراب ہے یا جاب ، سے سوا کھے منبیں ۔ وہ ایک سراب ہے یا جاب ، سے سوا کھے منبیں ۔ وہ ایک سراب ہے یا جاب ، سے سوا کھے منبیں ۔ ونیا کے چند دور وہ مندا فتدار کا کوئی بھروسر نہیں ، دات کا باور ش ، ون کا قیدی اور د دن کا ور د دن کا در دور کا دور مرہ ہے ۔ جوکا فران کا سنا اور آ کھوں کا دیکھ ہے ۔

اس کا پیترز بوچولیں آگے بوسے جلو بوگا کسی کلی میں تو تنتہ اٹھا ہوا بوگا کسی کلی میں تو تنتہ ہے اٹھا ہوا

ہوہ کی ماں و سام کے بواغ سطوت جیے اور جل کے مجبر کے لیکن عشق و معرفت کی ہمتی ہیں سلگنے والے بادیا ایک شخص کے ہم کے کی مسئل والے بین اور میروی فاک کندن بن کے میکن ہے۔ میرا اپنا ایک شغر ہے کے بین سیالی شغر ہے کے بین باتی تو مجھنے نہیں باتی کے میکن ہے جب یہ اگر تو مجھنے نہیں باتی ہے و مدم نہیں ہوتا ہواغ مسئق جل جا ایک مشتق جل جا ہے تو مدحم نہیں ہوتا

بات يەمل رىي تىنى كەيبال كا اسلام اوليار كاطين كالا يا بواسى اوريدا كىسىتىقىت سىپىك يهاں ک زمين پرمهندود حرم بادل بن سے جھایا بروا تھا اورلیض افدق البشر شعبدہ بازلوں کے تحت یہاں کے ذہن دفکر پر کامنوں ، جوتشیوں اور جوگیوں کی عمرانی تنی ۔ اس کی کاٹ علما مظام کے باس نے تتى اس كامنة وجواب انعيل الماللدك بإس تفاجن كى زندگى فقروفا قد ، عِلَّه ، مجابره ، فتهجد و نوافل، تسبیح ومصلے کی آئیندوار متی۔ اگر جے پال جوگی آسمانی فضاؤں ہیں اٹرسکتا تھا تومہند سے راج مرکارخواجری کھٹراؤں اس سے بھی آگے جاسکی تھی۔ جب عادفان باشرکے روحانی تفرفات سے اسلام کا بول بالا سوا اور تدریجًا یہ رفتار بڑھتی گئ تب ملار کی منر درست بیش آئے۔قانوں کسی قدم يرنا فذكيا جا تا ب جب قوم سلم بى نهى قو نماز ووزه ، حج دزكوة ، سجد ومدرس سے يونين تحيسر خالی متی بیلے اصولی طور پرا قرار توحید ورسالت کی دعویت دی گئ سیسے جیسے تبول کرسنے والوں کی تعداد برد حتی گئی دلیے ولیے ان ملار کی خرورت پڑتی گئی جوطہارت نماز ووزہ ، جے زکوۃ جیسے بنیادی مسائل کے علاوہ اسلم کے دوسرے مسائل اور خروریات وین کی تعلیم سے اس قوم کو ستنان کی زمن

بونے کے متراوف ہے۔

آجی تفریب میں مکر کے طول دعوض کا سربری جائزہ لیجئے قرمعلوم ہوگاکہ یہاں کا اسسال م طارکا نیں صوفیار کا لایا ہوا ہے ، وہ مقامات جہاں تیں سنے اپنی خوش نصیبی سے حاضری دی سے ال میں سے لیمن کا تذکرہ کرتا ہوں جودرس مبرت کے لئے کا نی سے ۔

و ما و المران لور بران لور بران بور بران بور بران بور ما مدفضل دكال بيوندفاك بين شهرك شال حقة بن حفرت نظام الدين عرف بمكارى دهمته الدنقال عليه كاستانه ايك ثيله بروانع سب مجس كسيني سع والا فذى بهتي سب ومشهود بيسب كريسيد ير

ندىكى ادرىمت بېتى ئى كىكن حفرت كے اشارسے ياس نے اپنارخ برل ديا-

ادر جاتے بوئ واسنے الق برصرت کے ایک فادم کا مزاد شرفیہ ہے جوبید فرسل کے کوا بطورا مات

میں جاتے ہوئے انعوں نے صفرت شاہ بھکادی طیار حمد کو بارس یا ناریل کا ایک کوا بطورا مات

دیا۔ حضرت نے سے قرال گر انعیں کے ماسنے بہتی ہوئی ندی میں بھینیک دیا۔ یہ دیکھ کر کہ زندگی بمر

کی کا کی دائیگاں جائی تراس کے بحربیٹ لیا اور ذاروقطا ورونے لگا۔ حضرت نے فرایا گھرانے کی کیا ماریکی اس شحوے

بات ہے ، ندی میں اُر جاؤ اور سے لو - انعوں نے عض کیا حضور چرصی ہوئی ندی میں اس شحوے

کی کی حقیقت ؟ فرمایا ، تم جاؤ قرسی تعین می خاطروہ ندی میں اثر پڑے اس جہاں تک نظر

جاتی ہے بارس ہی بارس کے کرونے نظر آتے ہیں۔ حضرت شاہ بھکاری علیال حمد نے سکوا کے فرایا وریا ہی کی فادمت میں گزاردی ،

ویا ہی بارس لینا دومروں پر ہا تھ زبڑھا نا۔ یہ سنتے اور دیکھتے ہوئے دل کا دروازہ کھل گیا اور

قدموں کو بقام کر مشرف براسلام ہو گئے اور سادی ڈندگی حضرت ہی کی خدمت میں گزاردی ،

قدموں کو بقام کر مشرف براسلام ہوگے اور سادی ڈندگی حضرت ہی کی خدمت میں گزاردی ،

تا جی نام نہاد جا حتی میں لادو عرس کرنے والوں کو بڑھتی ، کا فراور مشرک قر بنارہی سے گرکوئی ان سے یہی دریا فت کرنے کے کہتے کا فروں کو انعوں نے مسلمان بنایا ؟

ع ميران بول ول كورو دُل يا درد مجر كوي

مبرائی اجهان سید مالاد مسود فازی دحمة الدُّ تعالیٰ علیه کا با فیض است ادر تعریب اور تعریب مسلطان میرانی این میرانی می مسلطان میرانی یا ملا و الدین فلی حا مرود بار بولئد و درگاه دو وسطی کودرت باوست ایک مسیدها حب کا مزاد مبارک سے د

بادشاه نے ابی ماحزی سے بیلے درخواست کی کہ آپ کی سیست بیں ماخر در بار ہونا چا تہا ہوں آپ سے شرف بول سے نوازا اور باوسٹا ہی کوما تقرف سے کیے بیٹن چلنے کا اغرازی تقاکہ کوئی یا وُل سیدحا زیڑتا۔ بادرشاہ نے متعجب ہوکر دریا نت کیا کہ صغور داستہ تو بالکل سیدحا ہے بھریہ آوسے شیرسے سیلنے کا اغراز کیسا ؟

یرمسنگرانیسنداین کاه بادشاه کے سر پردکودی اس کی آنکین کھل گئیں جدحرد کھیتا ہے مضہدلئے کام کانعش بی نعش نظراً ہے۔ اب اسے جلنا دشوار ہوگیا۔ آستا نہ پر مہنے کہ بادشاہ سف عرض کیا کہ حضور ستید سالار کی کچھ کرا ہاست بیان فرما بیس تواکیسنے فرمایا پر بھی ایک کرامیت سے کہ مجھ حبیبیا ورولیش اور تجھ جبیبا بادستاہ دونوں بھکاری بن کر کھوسے ہیں۔

یہاں رجب میں موس ہوتاہے اور چیت میں میل جس میں کئی لاکھ مبندو شرکی ہوستے ہیں بہرائے سے کچھ وگذر جانے کے بعد نیمال داج شروع ہوجا تاہے۔

بینڈوہ شرایت بینڈوہ شرایت میری مندوم جہائی سمنان کچھو جوی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ کے بیرومرشد میں استانے پرماتے ہوئے واسنے ہاتھ پرمخدوم باک کا جلہ مجی ہے، بہاں کے ایک ایک ذرّہ سے معرفت اور حشق ومجست کی ہوا تی ہے - بلا تعزیق مذہب وملت سبحی اس استانہ سے بامراد والیں استے ہیں - بینڈوہ شرایف منلع مالدہ دبٹگالی میں ہے، جو باکستان کے مرحدی علاقتر سے

قریب ہے یہ آست نرمسلانوں کا مربع محتیدت توہے ہی نیکن ہزار یا ہزار مہندو مجی حاضر در بار ہوتے کیستے ہیں۔

مر المرادي المردي المردي

ایک لائر ریسہ جس میں حفرت کی تصانیف کے قلاوہ دومرسے فنون پر مجی کا فی کتا ہیں ہیں۔ حضرت بندہ نواز کو حضرت مسلطان تصیرالدین پواغ دلجوی نے دکن میں دستندو ہرایات کے لئے۔ بمبیما مقا۔ چنانچہ ایک کمبل لوش درولیش سے وہاں بہنچکر دکن کی کا یا بیٹ دی اور آج بھی وہ مکر نک دامہ میں از کے متا دول سمجھ میں تر ہم

یہاں صونی حمیدالدین ناگودی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزارمبارک ہے جلال لدین اکبر آب کے عقیدت کینٹوں میں متعار ناگور میں اکبر کی بنوائ ہوئی جامع سج رہے أب كا تفعيل مذكره جلدودم يس أرباس. ا حكداً با و | يده مردم فيزطاقه بسيسية اخبارالاخيار" مير شيخ عبدالحق محدث و لوى على الرحم مدينة الاولى ارك نام سے يا دكيا سے . كويا بر دوسرا برايوں ہے -حضرت تطب مالم خناہ وجیہ الدین مصرت شاہ عالم جیسے جلیل القدر اولیا رکوام گرات کے اسى متدن شهرين آرام فرما بين مىلىد سهاكيد كے مورث اعلىٰ حضرت موسىٰ سهاگ دحمة التُرتعالیٰ عليہ كا استاندگرامی احمد آباد می میں دیا رسنے گا ہ خلائق ہے ۔ جس وقت میں نے ما عزی دی متی اس وقت مولانا حسرت موانى كالكيشعر أويزان تفاجع قوت حافظرن بعي كمعفوظ ركماجو ناظرين كىمنيانت ببع كمسلةِ ماحرسے سے کبتی سہے مقل دین بھی دنیب مجی طلب کر دولؤں سے منہ کو موٹر یہ ا بیار عشق سب " نواح احداکباد ' برددہ جامع مسبحد میں سندرفا عیہ کے ایک برزگ مغرت بالإبيرستينظيم الدين آجهي يأدكا رسلف ك حيثيت سے مسند و درشد و برایت پرمتمکن جی " یہ ایک بہت ہی طویل بوخوعسہ اگراس کے سیٹنے کی کوشش کی جائے تو بجائے خود ایک متنقل کتاب بن جا وے - چند قدی صفات برا کوکوں کے تذکرے بطود تہید خرص کئے کے کہ ملک کے طول دعومی مسٹرق دمعزب ٹٹال وجنوب جدم حاسیتے الڈرکے کسی ہی برگزیدہ بندے کی تبر كوتفرفات رومانى اور دنيوض باطنى كى انمن نشانى بإئے گا-ه خلار حمست كنداي ماشقال پاكسطينت را بنام اسسلام اکی بربالمن دنیا آج حرمت ولایت سے کمیں کھیں جا میں۔ اوران کی جبدسل كابس اتناى فلامد ونج رسيك انحطاط وتنزل كے اس وصل شكن دور ميں تصوف اور مدحانیت کے جورسے سے آثار ہیں انعیں جی مٹا دیا جائے۔ اگران کا بس جیلے تو یہ گمان ذہش زبان دادب کے تعیکیدار ہونے کی حیثیت سے اردوزبان سے چلا ، مراقبہ ، مجابرہ ، مکا شفر ، تنجر

ونوافل ، تسبيح دمعىلى بعيب الغاظ كوبا سرنكال بمينكيں جرخ وان كى اپنى اصطلاح ميں زبان ك

تىلىپرسمى جلىنےگ .

آج ا مواس کومن نے کے این منت سے وہے استمال کے جاتے ہیں کیمی تو یہ کہا جا تا ہے کہ اجرد کیر بیں بنام وس جیب تراشی اور گرو کئی ہوتی ہے . آستانہ جات کی حامزی شرکت ومدمست

ہے یا مناالت وگراہی۔

مين برسبيل تذكره يه بات دريافت كرن ب كراگرگره كني ا ورجيب تراشي جيسے واقعات. د حادثات کی بنیا دیراع اس کو بند کرسے استان جاست تغفل کردستے جا بیں ۔ توکی الی**ے حادثات ب**ساجد یں نہیں بٹیں آتے ۔ بوتا ،گھڑی ،کوٹ ، چیا تا ، روپے بھی خائب ہوتے دہتے ہیں۔ بھرکیا کمسی امول کے تحت یہ اعلان عام کردیا جائے کہ اسپنے اسپنے گھروں میں نمازیں اواکھیں اورمعا ذالتر فانهُ خداس تالانگا د با جائے - اگر جاب نعی بیسب تواعراس نے کیا بگاڑا ہے ؟ کم مجرم وخطا کاد کی اصلاح نزکرنے کی بے عرس کے مسود قمبارک مراسم کو بندکر دیا جائے۔

ع کھر توہ جس کی بروہ داری ہے

علاوہ ازیں یہ باست بھی توصیغہ راز میں ہے کدگرہ کٹوں ا ورجیب ترامٹوں کی میلا کی کہاں ے ہوتیہے -اس کا قری امکان ہے کہ اعراس کو بدنام کرنے کے لئے تھا دمجون گنگوہ اورمہار نمور انيين ژنينگ دے كرميم تا ہو بعس پركلير كاعرس شا بدهد لهے جتنى باتيں و ہاں كے متلق سننے میں آتی بی کہیں اور کے لئے نبیں ۔ یہ ا خریق مہار نبور کے قریب کی برکت نہیں قراور کیاہے ؟ جرم كوجرم اورخطا كوخعل كجيئة ليكن بدگوستند كے سائق صالح اورصحت مند عصفے كا اپرليش يركها ل ك وانتمد ہ ہے؟ جن اعراس میں بدمات وسخوات نے مجکہ بنالی ہوزمرف اس کی نشاندی بلکاس کامثا ، بنا ہی از نس مِنروری سب مگر ہم دین میں اس لبودلعب اور دوری پالیسی کے قائل نہیں کہ جہاں واخلہ منوع بوياكد لسكه درائ مربول وإل آب لنكوث بانده كركبند كو دُحلت ادرمزار كواكها وسفير كربسة موں اور بہرائيج شراعب جبسى حكم جبال كے مرغ ، چادر ، چڑھاوے ميں آپ كا فاطرخوا و حقه ہو ، ال آب بب ودستاری کموے بوکر دائرین کو دائیت کرسے ہوں کہ چراغی کا بیسے بہاں اور التررب خودس خة قالون كانسيدنك جربات کبیں نخر د ہی بات کہیں ننگ

له برال استان برائع مروى الوالونا اورولوى إلالق م ف الجريدرى مرع فيادرا جرعاد ال نذراً مذ كے لئے مامر ہوتے ہى توسل شخون كے آنسو" ميں و كيے . كستاب فإن ك أنسو مكنبه فرسريد سطب مرايل

ہم اس مقام پر بہنج کر بیشکوہ کے بینے نہیں ہوسکتے کہ کا جمہدے کی فاقا ہوں کا دبنی بجارانسٹاکی صد تک بہنج بہت کی فاقا ہوں کا دبی بجارانسٹاکی صد تک بہنج بہت ہے۔ ان کی سندے بیش جا در گا گر ، نیاز و فائند تک ندروہ ہے۔
مفل تل میں گروان لیں دہیں دکئی جائے جاں باپ ولوانے دکھی ہواگر ہے اوا و مقیدت بنبت منبرجوالترام مالا پینزم نہو تر اسے بی ہم برنظراستے سان و بیکتے ہیں لیکن یوک تا شاہ ہے کہ مرفقہ ہوئے ہی دلوبررت سے گھ جوالم ہرجا المب ۔ یہ صبح ہے کو فاقعا کا درواز دہر ایک کے سے انسان ہے کہ فود مان المان میں کہ مانقا د کا بھی ایک وینی مزاج ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ فافقا د کا بھی ایک وینی مزاج ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ

8- باسلمال التدالله يا برجن رام رام

خانقا ہیں ہرمذمب وطت اور مختلف مسک ومشرب کے آئے بائے کا بیسی تیں کہ خود فانقاہ کی کوئی دینے اپیرے نہ ہو بچنا بنجالیی خانقا ہوں کے سریدین ،مختقدین اور متوسلین ہی تسافی کے بیکن برکے دہ جاتے ہیں۔ خلائے قدر عوام کو دہ شعور عطا فرمائے جس سے دواس امرکی شناخت کرسکیں ٹوکہاں کا غرس دین کے تقامنوں کو پواکر تاہے اور کہاں کا عرس محف لیجن بیاسی ومعامشی مصلمتوں

کی بہنسیا دیر قائم ہے۔

اختنام گفتگویراس معذرت کے ساتھ دخصت ہورہا ہوں کو" ہندک راجداوّل" بیرکسسوہار عزمیب ذائر کے حالات برکوئی میرمامس گفتگونہ ہوگی معن چندمطوں میں بعلور تبرک انمیں ختر کیا کر دیاگی ہے۔ خدائے تدریہ نے تو فیق بخشی قوجد درم میں یہ کی پوری کر وی جائے گی ۔ بس یوں سیجنے کے جداد کی میں اجمیر کی میرکر نی ہے ارد جند دوم میں خوا ہے اجمال کو نف دہ کرنا ہے ۔

رہا ہے۔ ہم رب کی طرف سے بہند کے راحب ہے کا بنواج کن اِرکاہ میں یہ ایک نظراف کھیے اِت ہے زحیم ہمیں بردارد کو ہررا تناست کن ایک عزوہ

> امپرمبیب شناق احرنظامی ۲٫۷۰ برماریح ۱۲۷۴

### ويباجير

ان کا ذکر ان کی تمنا ان کی یاد وقت کت تیمتی ہے آج کل

والدین اینداد شرای در الدخواج فیات الدین عابدو زابد ادر متفقی و پر میزرگار متے ،آپ کامزار برائی و الدین ابنداد شرای بین مین مین در از متام ایک بخته جره میں دافع ہے ، جہاں مجاور رہتے ہیں جون کی مارت قبرانی اور بوسیدہ ہوگئ ہے ، مزار مبارک زیارت گاہ فلائق ہے ۔ آپ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم مبارک بی بی ام الورع بقول دیگر ماہ لورد فاص الملک ۔ آپ واد دبن عبدالته المحنبل کی صاحبزاوی میں بعضرت خواج کے در تقیقی بھائی ہتے ۔ آپ حضور فوت باک رضی الله لتا فی مند ہے ، آپ کا برشته یاتو فالد زاد بھائی کا یا ماموں فراد معمائی کا ہے ۔

بن ستید ملی کبر بن ستیدا برانبیم بن ا مام موسیٰ کا فلم بن ا مام حبیفرمیاد ق بن ا مام محسمه ا بر بن امام زمین العابدین بن حضرت ا مام حسین بن حضرت علی مرتضیٰ رصیٰ النّد تعالیٰ عنهم احمعین ·

نسب نامه ما دری این ام اورع دیا بی ماه نوزیا بی بناص اللکه بنت ستید داؤد نسب نامه ما دری این سیدعبداللهٔ العنبل بن ستید زاید بن ستید مورث بن ستید داؤد

بركستيدنا موى جون بن مستيدنا عبدالتر محض بن مستيدنا حس منني بن ستيدنا حضرت امام حسسن

بن مستید ناعلی مرتضای رمنی اللهٔ تعالیٰ منهم اجمعین -بن مستید ناعلی مرتضای رمنی اللهٔ تعالیٰ منهم اجمعین و تذکره کا اختلان ہے سام مراح مرسوع کا م است و دلادت میں عام مورضین و تذکره کا اختلان ہے سام مراح ہے مستعمر ہے۔

ولادت مباركم المصمة ولادت مين عام مورمين وتداره كا اعملات بالمست المستمام ولاين وتداره كا الحملات بالمستمام كالم

اسم گرامی اور القاب وخطا بات

آبُ الم كرامي معين الدّين ب كباجا آب كوالدين ك يكارف كانام "حن"ب

اس سے تعبق لوگ" معین الدین سن کو بورانام تفتورکرت ہیں۔ بادگاہ النی میں آپ کی معبولیت کا یہ مال تھا کہ بعددصال بد قدرت نے آپ کی بیٹیانی برنجط نور سھ ندا حبیب الله " مکھا اور بارگاہ رسالت سے تطب لٹٹائنے برومجر" کا خطاب عطاموا، ویلے صب ذیل خطا بات سے آپ کو یا دکیا جا تاسید۔

خطابات خطابات نائب دمول فی البند.

القاب المعين الخق ، معين الملة ، سلطان اتعارفين ، فطلب دوران ، وارث الانبيا ، ولم سين الملة ، سلطان اتعارفين ، فطلب دوران ، وارث الانبيا ، ولم سين المام شركيت وطركيت ، معزل بعرفت ، مقدّ اسرًا راب به منظم الوار ، عالم ملم ظاهرى باطنى ، واتقن رموز مورى ومعنى ، قدوة الساكلين ، تاج المعربين والمعقين ، سيند العاجرين ، امام العارفين ، مغلث مغلب مناسك العارفين ، مغلب مغلب مناسك العارفين ، مغلب مغلب ، قدوة العادليات مغلب مناسك العامنيا ، والعادليات مناسك العنيا ، العامنيا ، المعنيا راب العامنيا ، العامنيا ، العامنيا ، العامنيا ، العامنيا ، العنيا ، العن

مرگزنسیب در آنکددلش زنده مشد انبشق شبت است برحب ریدهٔ هالم دوام ما در ریغ می رفان کر بحر بیراهٔ تاک می شده کمی در ان که ما

حندا ، قدر مرسے غرمیب نواز کے پڑسپ ما قبال کو نمیشہ لندر کھے اوران کی عزّت و آدر مسکے گن گانے دانوں کوسٹ دکام د بامراد رکھے۔ مدوہ دئرے میں رئیہ سرمیر کر تھا کہ ماک تاب سرائیکھی ، بلو نم آئی ساز کا میں ا

یے وہ درسے میں درسے میں کرمجیک ملاکر تی ہے۔ آنکھوں بین نی آئ ادران کا دل بسیجا، وہ این این ازران کا دل بسیجا، وہ این این درست خالی نہیں بسیجا، وہ این این درست خالی نہیں جاتا ، خواہ اسے احساس ہویا نہ ہو، بران کے شان کرم کے خلاف ہے کرا ہے درسے کسی کو خالی

اظرين اس خلط بمي مي مبتدان برن كرم عرب نوازيا ديرًا وليا كرام كوخدا يا خداكا مثلا يا خدا مبيئ اتت كام مل تعتوركرت بي معاذ الله في معاذ الله وه إنا ومعود سين بكراس كے بندسے بين أور وه الند نبين بكر الندوالے بين" انھيں مقرب إرًا و بونے کی حیثیت سے ہم اپنے رہے وربیان انعیں دسید قرار دیتے ہیں۔ المستنت کے ت مرا ایروا خری قبر ریستی یا تعبد کی سنسیا دیرنہیں بکد اکتسا بنین اور صول برکات کے لئے سے جر بطود آدارً و توادد شابت سبے ۔ المسنّب پرتبر کیسٹی کا ادام محض افترا پر دازی اور بہتا ان راثی ب زقروبان کوئی سید و کرمای اور نری کسی نے سجد کو جائز قرار دیاہے۔ اولياستة كام كرد الن كوس وورد كفن كمسلة شركب ندول نے خلط پروميكنياسے کاطومارمیار کو ہے۔ مالائکداب اٹ کی شرمیسندی یا مکل ہے نقاب ہومیکی ہے اوران کی اولیار دسمني يروام وفاص دونون مطلع بوسيك بن ايك بعد ، معتقرى لفظ كيك بدراب يسلسدين خم كياعا تهب. اب آستے اجمیرکی سیرکدی اوران کی بارگاہ میں حاضر ہوسے دانوں کی فہرست کا ایک مور ل جائزولیں وسب سے بیلے بنت من بجان" جبال ارسیم " کامعزاجیرورج کیا جا تہے مصدة دكس من قلبندكياست. اب تعترك دُنيا مِن وُوب راجير كاليون بين كم برجائے -

## منقبت بهادر فطفر

ھنْدہے آخِری تَاحْبدَ دَاربَّہَادَدشَاهُ ظَهُو کے ۔ مَنْقَبدَتے ہے دَوبَنْد هَدئيتہ نَاظرمُنِے هَيئے ۔۔۔

تم ہویا خواجر معین سروران حق پر ست تم ہورمزا گاہ کن اور واقف ستر الست تم مددگار ظفر ہو کیوں ظفر کو ہو شکست بھر فلک کی دعجم گروش کا نینے ہیں با دوست یامعین الدین شیتی دستگیری لازم است

فاک برسے جوکہ ہل سکتانہ ہو جو لفتسٹس با تم اُٹھاؤ تو دہیں ہودہ سنبعل کر اُٹھ کھٹرا مبئی جال بخسٹس تم ہو اورنفتسیہ راہنما ورد مزرول ک دُوا ہو نا توال کے ہو عصا

يامعين الدين حبيشتى دسستگيري لازم است



#### فيتم للبلاج المراجع بين

ٱلحُدَثُ يَنْهُ وَكَنِى وَسُكَامَ مُنْعَلِنٌ حَبِيبٌ إِلَّاذِي الْمُعَلِينِي

# دربار تواجبری سلطین اورام ارغیره کی ضری

خواحبر لامكال وقدسس منقام

أسمال أسستال عين الديل صفرت نياز بريين

ناظرین کی ضیافت طبع اور قلب و گرمی موز و گذار بیدا کرنے کا خاطر ایک عقیدت کمیش کی نیازمنداند ما خری میصید خود اس نے آب بیتی کے تعت میرو قلم کیا ہے اس کی چند مطری حاضر کرتا ہوں 'وہ ہے تا ہجہ اس کی خدمطری حاضر کرتا ہوں 'وہ ہے تا ہجہ اس کی فورنگا ہ چیتی بیٹی متہزادی جہاں آرابیگم سے مسال آرابیشے میں جہاں آرابیشے والد بزرگوار شاہجہاں کے ہمراہ اجبر مقدس حاضر ہوئی یعبر کا خلاصہ مونس الارواح سے مجوالی معین الارواح ورج کی جاتا ہے اور مجی بہدت کی کتا بول کو میں نے اپنا ما خذ قراد دیا ہے۔

میں بتادیخ ۱۸ بنتعبان والد بزرگوار کے ہمراہ آگرہ سے اجمیر روا نہ ہوئی اُدر ، رمضان المبارک سے اور کی بہر منزل پر دورکھت نماز نفل اداکر نے بعد مورہ السین اور مورہ فائتحہ نہایت اخلاص وطعیرت مندی سے پڑھ کواس کا تواب مفرت خواجہ بزرگ کی دوج پر نفرج کی نذرکرتی ہی ۔ کچھ مندی سے پڑھ کواس کا تواب مفرت خواجہ بزرگ کی دوج پر نفرج کی نذرکرتی ہی ۔ کچھ دون تالاب آنا ساگر کی عمادت بی قیام رہا۔ اس عرصہ بی بیاس اوب دفیق محمیم بلنگ بر نہیں سوئی اور نر دوخر منورہ کی جانب کہی بیشت ویا وک کئے ول کے مامید بر نہیں سوئی اور نر دوخر منورہ کی جانب کہی بیشت ویا وک کئے ول کے دن بحردرخوں کے سایہ بر نہیں سوئی اور نر دوخر منورہ کی جانب کہی بیشت ویا وک کئے ول کے دن بحردرخوں کے سایہ بیس گردار دونی برا ہوگیا ۔ ایک منتب میں نے مولود ادر خوب جرافال کیا ۔ ذبیت و فدرمت دوخت دوفت

كسلة جركير ملااوسط كاس مي كمي نبي كرول كى والمحد للدوا لمنز دهد مزار تنكر كم موات کے دن بتاریخ مم ارمضان المبارک مفرن بیردستگر کے مرفدم فورو کی ذیارت نصیرب مونی ۔ ایک بہرون روگیا تھا کہ ماعز بارگاہ سعادیت بناہ ہوئی گنبدشرلفینے میں ما ضربوکر سات مرتبمزارمبارك وطواف كيا. بدازان اين بلكون عمار دى مزارمبارك كى هاك وخوشبوكومرم معيم بنايا- اسسعدل برجردوق وشوق كي عالت وكيفيت طارى التى دو تحرير ين نبي آسكى ب نهايت نوق سے بى سراسيم بوكى كي مجدين نبي أنا تنا كركي كمول اوركياكرول العققه بيسنة تبرشرلف برعطراب إعتويس واادر جادر گل چومیں اسپیے سریر دکھ کرلائی تن مزاد تشریعیٹ پرسپیٹس کی ۔ بعدا زاں سنگے م مرکی سجد ہیں آكرناز پرمى يمبدود لكوچاليس بزار دو بريمرن كرك والدبزر كوارسف تعيركران عى پیمگنبدمباک بیر بیچاکرموره لیسین وموره فاتح حفرست فواج کی دوح پرنوح پربیرحی ا وُر مغرب تك و إل حا طريع اور أنحفرت كے يبال منع روش كركے عبال اسكى إنى سےروز ہ ا نطاركيا .عجيب شام تتى بوسيحست بهترنتى .اگرىچ اس تبرك مقام ادرمخزن فيوض سے گھر آنے کومی نہیں چا ہتا تھا مگرمجود متی سے

دمشتة درگردنم أنگمسنده دوسست يبرد مرحب كه فاطرفواه ا وست

اگرخود مخارسوني تو بميشداس كوشنه مانيست بي بسركرتي - ناچار روتي بوري اس دركاه سے رخصت ہو کر گھرآئی. تمام رات بیقراری میں کئی مجمع کو جمعہ کے دن والدبزدگور ك ساخة إلى دوانه بوكئ "

جب باست أبى كى ترجيدا درسلاطين امرارا در مكام كى بارگاه فواجرين عاخرى كا تذكره كرديا بات جس سے اس امركا بخوبی اندازه بوسکے كرسلطان البند كا اُستانہ مبیشہ مرجع خلائق را برطار اُسٹائخ بارشاہ ' واليان دياست الواب واجر اببروع بيب درولين وختير برددر بي ما ضرور بار م وكم فعيض و بركات مع مالا مال ہوتے رہے جب كاسلىرة ج تك جارى ہے.

سلطان شباب الدين فورى الجيم مقدس عاضر بوا ادر خواجة خواجگان سركام معبن الدين عمري

زرالیّه مرتده کے دست می بست بربعیت بی کا-مرالیّه مرتده کے دست می بست بی معان المتن کی خطرت مسلطان مس الدین الیمش شلطان مس الدین الیمش خاجہ کی خدمت میں عاصری کا شرف عاصل کرنے کے بعد آپ

سے معرفت کا نظیم ہی حاصل کی۔

ماطال جمود کی از ان ارون کی کسی جامت کا ایک عربیہ جمود علی کی نظرے کر دارجس میں بیتحریر مسلطال جمود کی اندائی میں بات استدان میں اجمیرے ہوئی جو خوا جرمعین الدین ہس رحمت الذمور کے ذباب اس سے اسلام اور شعا کر اسلام کی ابتدا مندور سے انسان میں آگیا ہے اس سے اسلام اور شعا کر اسلام کی سب جومتی ہود ہو ہو تو ہو کے دوج پر فتوج سے المواد کی سب جومتی ہود ہو تھا ہود ہوئی دوج پر فتوج سے المواد کی معنون سے مطلع ہوکر حفرت ہواجہ کی دوج پر فتوج سے المواد کی ماروار کی دوج پر فتوج سے باہر نسکلام طرفین میں جارون تک ہوئی دری بانچویں دور کی دھر مارا گیا ۔ محود ظلمی کی فتح ہوئی ۔ اپنی فتح وفصرت پر مورفین میں جارون تک ہوئی دری فتح وفصرت پر بادشا ہم ہو شکر کرائی ۔ مورون کی المواد کر کے ایک میں میں میں مدل کو افعام واکوام دے کرخود منڈل کردھی کا طرف دواز ہوا اور فواجہ فعمت المت کو میون مقال کا خطاب دیجے والی المجیر بناگیا ۔

میون مقال کا خطاب دیجے والی المجیر بناگیا ۔

میون مقال کا خطاب دیجے والی المجیر بناگیا ۔

منطان ظفرخال ارزل کورواندی بدبوگی تقار گوطا ون بیل جارا جواندی بدبوگی تقار گوطا ون بیل جارندی را جسند مجود برکز ففرخان کی خدمت میں مجرو نیاز کے لئے بیم اوشاہ نے اسے تا نید غیری مجدلاس کا حرفداشت کو ترف تبول سے فوازا اوراس کی بیش کش تبول کرے مرکا وخریب فواز کے آست نرگای کی فرارت کے لئے التجرود انہ ہوا اور سوطان الہند کی دو محد مقتر میں سے جسو الموں برفتے ونصرت کی مددم ای کسس سے جد

بعيلماڑ و کاطرنسدوانہ ہوگیا۔

منهزاره بهادرفال المحرات براس كان موادك تقر شهران براه المحدث المراه ميمادرفال المراه بهادرفال المراه بهادرفالم المراه المراه

مشیرشاه سوری اخیرشاه راجره از بو ماکم ما رواژ کوشکست و بینظرے بدرسمانی بین درگاه مرکار خواجر معین الدین میں زیارت کیلئے حاضر بھڑا دریفر بار و نقرار پر کافی رقم تعیم کرنے کے بعد آداب، شانہ کے تحدیث جمد مراسم ادا کئے جس میں طواف بھی شامل مقارحا مری کے بعد تارا گڑھ کی بہاڑی بركيا - بإن ك أن تتى اس ك اس معاد مقرر ك كوميترها فظ عبال سيقلعد به بإنى بينجا بي اوراس كانام شرحیتر رکھا۔ سام پی شیرشاه کا تاریخی مقبوی ۔ اكبرن متعدد باريم كارخواج غربيب نوازرضى الندتعا في عندكى باركاه كرم مي

ا صاخرى دىسب - ان بيسكين كى تفصيل بوالدمعين الارواح

اكبر دارالخا ذاكره سے نیچودسیری ک طرف نشکادسکسلے جا دیا تھا جب بوضی منڈ { کے قریب بِهِيَا تِرَخُ اجِ بِزِيكَ كَ مَا مِن اس كَ ما مِنْ كَلِمَ تُسكَّةَ . سلطان المبَدك ذہرو ورح ، كما لات وكرا م ادر روحانی تقرفات کا تذکرہ سیلیم اس کی مجلس میں ہوجیکا تقاراس لئے خاج فربیب فوار کے روغمہ کی ذیادند. کا شخاق اس کے مل یں بیدا ہوا · اور مین شکارگا ہ میں اس نے اجمیرسمل مبلنے کا قصد کونسیا۔ چنائچر ۸ رجمادی الادل سالان تر روزجها رشنبه این تهرانیول کے ساتھ البیرروا منهوا ۱ الجمیرینهمیکم اس نے دومندع پیب نوازک نیارت کی ۱ س کے بعد آگرہ روا نہ ہوا۔

مشيقة براكبرن " قلعه جيزر" نتح كرنه كاداده كي ادريه منت ماني والرقطونع بوكياتوس پاپیا دہ مغرست خاج میں الدین رمنی النہ تعالیٰ منہ کی زیا دستے ہے اجمیرجا ڈک کا ۔ جنا کچر تعمیا لی کے بدوم رشبان مشئشه وه بابياده المجرروانه والمرمقيس مبني كر، رمفنان المرك<sup>ن و</sup> روض كانيادت كى نيروى دن قيام كرف كعلا الكره روان مرك.

رشنافية بين تعو مسور نع كرخد، بدر كبرس بعرا جير ترلعيه عاصرن دى اورمركا غرب با: سكة آمستاذك وإريث كدابد الجره ببن كروضرت شاهليم جبتى رممته التُدْمَّا ل عليه كى خدمست عي مَجْ وَيُسَكِّرُ وَ الْمُعَالِمُ وَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُورُومُ وَالْمُعَالِمُ وَالْم يه من عبد رحمنات زير: و كا حدك بيراً بوت كالبشارت سنائي- اوراسي دمانيس بيم ما طابر كي-رور البريدة بير منت و عن كداكرمير بعاد كالموكا قرحفرت فام بزراك كريم مننا ذيريا بياد، عانمری دول کا مینانیو ، ربین ماقد مشت به بروزی باشنیه مادن بالته بهرت بین بهم <mark>می</mark>ق رجمته الدين المعيدك مكان بر مورسيري الديم الكير بدا مرا المتعيان منده بروز جمارا سے یا پیادہ اجمبر مِقَدی کے سلتے دوانہ ہوا اوروہاں جید دوز قیام کیا ۔ آسستا زغریب نوار کے مجاوروں كريست سيخ لغب بيش كنے .

بّاريخ م محرم المام مشكامة اكبرك بيهان دوم ابنيًا بيداموا - ا دست صفاس كانام محدم او د كمعا اس سال مجی بادشا و نے اجمیر شراعیہ کا سغرکیا اورخواجر بزرگ سے روضے کا طواف کیا۔

كم مغرم و يوسي مركب معارنيروزه كا تاشاد كيفيرك. وإلى ك داليي بن الم يرتشرلين ما مزبوا-ادر حفرت سلطان الهندسك دوهنه كى زيارت ست مشرف ہوكرا گرہ بينجا۔

٢٠ مِعفرسنده مع مي اكبرشكار كميت بوا الجمير دواز بوا ادر ١٥ ردين الادل شرلفٍ بروز ستينب

مزادمقدس کی زیارست سے بہرہ ورہوا۔

٣ رجادی ات نی ساند مع بسنجها رشنبه اکبرا تجمیر پهنیا ادرسلطان اکنېدکی درگاه بین حامز موکر شرائط طواف ولوازم استمداد كباهيا ورتعريبًا وولا كعنقدومبس مجاورم ل وكبير معسين بيتسكه اداك رمعنان مستريع من كراتم يرشرليف طامز بوكروازم زيارت وشرا تطاطواف بجالايا -سينه ويريح بين كربيراج يرمغترس حا عزبوا ادرسلطان النبدك زيادت سيستغيض جوا-، دولیقد مرایش وی می کر نیچورسی رومهٔ غریب نواز کے طواف کی غرض سے جمیردوانہ ہوا۔

م رذی الجرر دزمرشندا جمیرے ۳ یل کے ناصلے پرمقام کیا ۔ پیرو ال سے پا پیاد ، رواز ہو کرآ شا نہ ماليه بينجا اوردس مزارروب خدام دمجاوروں كومنايت كئے- اسى سال كبر ميراجيرمترليف كيا اور شكار

کمین بوادکن ک سرحد کم بنجادروال سے نیمورسیری کار خکیا.

اس کے بداکبرنے مقافع ادر عثاقہ یں فریب ذائے آسانے پرحامری ہے کر حضرمت ا إمربه تميح مشكر دممة التَّدلقالي عليه كم مزاركي زيار مت محصينة بنجاب دوا زموا.

[ آب كاسلسلة نسب ٢٩ واسطول مص حضرت عبدالتدابن زبير مك بنتياسه. آب ہے اجداد بیں ما بی جال الدبن علی الرحمدع رسیسے مبند دمستان کا کر پینے بہا ڈالدین وکرما ومبيت ك بم مكرخدام دوخ راحى زبوئے اور وضه كے باہراً پ كودفن كرديا كيا ۔ اسى تنب معنوت مركا عزیب نوازنے منتظین درگاه کو مالم دویا می تاکیوفر مائی که شهیا زخال بها دا دوست سیداس کوشخال دویر گنبد می عجد دو بچنانچرجی به منعت و ساجت ان کی نعش قبرسے نکال کراس متعام پیردنن کی گئی جہاں سکے لئے ارشا و فرما یاگی متنا ۔ فرما یاگی متنا ۔

جس وتت جهانگیرسے آستانز نریب نواز پرحاخری دی مرزا محد کی گیک میں حا خرد ربازا ویشک. ان وشهباد خال سے بڑی مجست تتی شہبازخال کی تبرکو دیمیکو قبرسے لیدٹ سکنے اور کہنے تکے کی بھارا تذبی دوت سے اوراسی وقت وہ بی جال بحق تسیم ہو گئے ۔

منطان لورالدّین جهانگیر منطان لورالدّین جهانگیر تا در التران در التران جهانگیر ادر عارات خاجر بزرگوارنظرات نگیرا در احمیر

تغريًّا ٣ يل كه خلصلے برژه گيا تربياوه بإرواز بوا اورفقار وساكين برمال وزرتعيم كرا يا

سُلطان شہاب الدّین شاہجال | شاہجال نے اپنے اکیس سال کے مہد بحومت یں بابری مرتبہ استانہ عربیب نواز پرماضری دی

مُلطان محی الدّین اور نگ زیب ا دی جب دا را شکوه نے قلعہ تارا گذمہ برمورجہ بندی کر

کے ما آگیر کے نشکرسے منعابلاک ۲۰۰ جمادی اٹ نی شرائٹ میں صفرست مرکاد عرب نواز کے آسستا نہ پر ما عرب کوکرمزاد میانوار کا طواف کیا ۔ اور پانچے ہزار رو پیر آستا نہ مالیر کے بجا ورین پرتغیم کئے ۔

میر ۱۰ برم الحام مواسمة می ما منری دی اس کے بدو ۱ شعبان مواسمة می مامنری دے کر محالت جهانگیری کی جانب سے مبلغ پابٹی مبزار روسیے نذر کے بیمرآخری بار کیم ربیع الاقل شرلین مالان ایم وارداجیر بوئے اورسب سے بیلے یا بیادہ آستا زُاقدس پرحامزی دی۔

لاروکرزن والسرائے بندوستان دی بدتفرنتی ندم بوقست فریب نوازکوم جی خلائق دیمیر

اس نے یہ مکھا ' یں نے مهدوستان میں ایک تبرکوشہنشا ہی کرستے دیکھا ''

مثاه افغانستان امیرطبیب الدّفال خواند مملک ، آپ ند آستاز فریب فرادی عامری کو شراه افغانستان امیرطبیب الدّفال شرف عاملک ، آپ درگاه شریب بی چیند کنزاد دیر مکامان برطانید کے ماتع عامر بوئے متمل دیوان اور فعام معامبان نے آپ کا استقبال کیا مکی کم کون مقوم نہیں ہوئے ۔ بید میدسے قبر شراخی می حاضر بوئے اور ودواز سے بند کر دیے گئے اور سب کواندر

ا كني وكردياك . آب تقريبًا وْيْرْهِ كَلِينْ كَلِي كَلْمُنْ مِنْ مِنْ مَا خررب - اس كے بدمتول متاب ا وروادان صاحب دخیر ہم سے معدانحرکیا اور ممکام ہوستے۔ مادرہ جاتے ہوئے اپن اسپیٹل ٹرین الجیرکے اِشپیٹن ہر تشهروائ ادردربارغربيب نوازمي حاصرى دى يجيمى والالنامي مِن درواز مسكے سلسنے بہت دير تک سرمجائے روتے رہے۔ تغريبًا ايک گھنٹراس طرح اَسّازَ خريب نواز پر دودو کرمنت دما جست کرستے دست . نواب خواج محدخال صاحب جاگیر دار دحولیود بھی نواب را بپورسے ما تقسنتے ۔ اگرچ نواب حامد علی خال ابل تشعیسے متھے ہایں ہم اُستا نهٔ غربب نواز کے عقیدت کیش متھے۔ ا ١٩ اکتربر الله میں آپ نے استانہ عرب لواز بر ما حری کی سعا دست ماصل ک - عزبار دمساکین کو کھا نا کھلوایا یہ دیگر عام متنا. مہزار با روسیے و با تعتیم سکتے اور ایک عظیم انشان مدر دروازہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ بھرآ ہیں دوبارہ مورور برا اوائر بس ماعز دربار مورکے ۔ اس وقت دروازہ موٹٹانی گیٹ، زرتعمیر تغا۔ جامع مجدا درگند شرلعیہ کے اندرونی عقعے کا آپ نے مرمت کائی۔ منگ مِرکی اگردانی اورم مرمی چاغ دان تعرکا یا. دونوں جالوں کواکی کرایا. مزار شرلیف کے پائیں جاندی کاتخی پر مونے کے تروف یں مکھا ہوا دیل کا شعرآب ہی کا نذرکردہ -گر گرزم مجاهر پاک تو باک نیست خاشاک بین که برمبر دریاً گذرکسند گنبدنٹرلغید کے اندر سراکی شمع دان میں ایک ایک موم بتی آب می کی طرف سے دوشن ہوتی تھی۔ روزا ندایک وقت دلید کا لنگرادر آیام موس میں دو دیکیں بھی آپ کی طرف سے پکائی جاتی تقیس-اب ایک ایک ن استاز ماله برمامنر بوز معلرین بسی بوئی بیونوں کی جا در

مهاراج مركش پریشا دشاع می تقدا درشاً دخلص تفاجهٔ انچر مرکارغ ریب نوادسکه آمسته زپرها ضربو

#### قطعات ع

بیں ملک دربال وہ شاوجینت کا دربارہے فواجًاجميركا تومورهيل بردار سبيے

حبيتة بيرشابوں كے مرفواج كى وہ مركايے ست وكيا يرداه موبال مهاى تجوكواب

شآ د کو دُنب ک*ی عز*ت مل گمی كوكليد كبنج متمست المكئ

مورجيل مميلنے كى خدمست مل گئى بارگاهِ خواجهُ احبسيب رسيه

ينجتن كا واسطه آل عسب كا داسطه بامعی*ن ا*لدین احمیری خداکا واسطر مبتدسك سلطان تم ہوم<u>صطفے</u> كا واسطہ شادَاس درکارسے سائل میکنے ول کی مراد

رهه ۱۹ ی آستان فریب نواز پرمامری دی خلام حسین أنجهانى يندش بواسرلال نهرو عرف طوطی فوال سے درگاہ معلی میں قوالی سنی ۔ دومری مُرتب۔ مشا دات اجیرکے زما زمٹنکا گڈ میں حاضرآ متنا زہوئے۔اس موقع پر منیٹرنٹ بی نے تقریرکی ا درعما راست درگاه كى حفاظىت كانتظام كيا-

سردار عبدالرّب نشتر كورنز بنجاب المنائد بن متنائه غريب نواز پرهامري دي.

را جگو پال آجاربیسابق گورنرحبرل بھارت آستان گلی پرماخر بوسئے۔

كرى أياكماندرانجيف المرزد المراه المرادرار بوك.

واكوراجندر بریشا دسابق صدر جمبوریه بمجارت مرکار ایرکارغزیب نواز بوسئ

### سالق لغننث ببيرسنگھ ساھائے میں مامنری دی۔

اگراس فہرست کو المعل دیاجائے تو بجائے فود ایکستنل کا بچرکی چیٹیت ہوجائے گی۔ ولیے اسپنے اسپنے معرمیں تنہزادہ وارافکوہ ، معطان غیاف الدین ، سلطان مانڈو، شہزادہ نتجاح الدینہزادہ فرخ سیر یہ مجس است نہ خواج کے نیاز مندوع تیدت کیٹس دسہے ۔

وال ریاست و که دای ریاست ما دره ، دال ریاست کوران و فیرو بی نیاز مندول پی است کوران و فیرو بی نیاز مندول پی است مک کے مت زوگوں میں آزادی مبندکے میروگاندمی جی مولانا محد علی جو ہر ، مولانا محسربت موالی ، مجر مراد آبادی ، جوش ملیح آبادی ، قائمی عبدالعفار دو فیرو سبی آستا ندوزیب فواز بیصاخر جو میکے ہیں ۔ الجسندیت کے امراد ، عزبار ، علاء ادر شائع کا کہنا ہی کیا 'سال بسال داکھوں کی تعداد میں صافر دربار مجد کراپنی مخلصان محقیدت کیشی کا برطا منطا ہر وکرستے ہیں ۔

ر بی سار سیدسیدن ایران سی برورسیان مولانا مید عبدانی صاحب اور مخددی شیخ طریقیت مولانا خلام آسی میآ خلاسلامت رکھے میرے جائی مولانا سیدعبدالتی صاحب اور مخددی شیخ طریقیت مولانا خلام آسی میآ ابرالعلان کومن کے میا تغیر ب زار کے شیدائیوں کا ایک قافلرات آ ہے — اب ایک خالص معاشی اور

میاسی حاصری کا ذکرکرکے اپنی گفتگوخم کے دیتا ہوں۔

ایس ماصری کا ذکرکرکے اپنی گفتگوخم کے دیتا ہوں۔

اکد اوقاف سے متن جعیت انعمل رہند کو اپنی خاصبانہ پالیسی کی تا بید وحایت حاصل ہوسکے۔

ایسے ہی استانہ ہم بابری پرش بجم بپور کے گنگارام اور جمنا پرشاد کی حاضری محض معاشی حاصری ہے اس بہرف جہ یہ استانہ ہم بابری ہوا محاسل المسنت کویہ دریا نت کرنے کا حق ہو کی گیا اگرمزادات ہم جہوزی یہ دریا نت کرنے کا حق ہو کی گیا اگرمزادات کی حاضری شرک و بدوست ہے تو مولوی تو العالی محدد دلو بند ' مولوی حفظ ار حمن سیو بادوی ناخل جمعیت العلماء مندا در مولوی الوالوفا ' مولوی الوالقائم شاہج با بیوری جوا جیر ' خواج قطب اور بہرایک کے معاصر بابش جو ایس کے متعلق ولیے بندگا کیا نیصلہ ہے ؟

اله مولوی افرالوفاصاحب سے مولوی محدقام صاحب ناظم جمعیته علار سند

# معمولات ومراسم وركاه

مدد کو رحمت پروردگار آتی ہے پکارتاہے اگر کوئ یا غربیب فواز قرسیما

روزانهم کے فرک نازے تغریبا ڈیڑھ گھنٹ تبل مقیدت کیٹنان خواج دوخة مبارکہ کے مشرق دروازہ اور زانہ میکی ایک کھنٹے کا ہوتا ہے۔ کہند شراخی کے دروازے کے کھنٹے کا ہوتا ہے۔ دروازہ کھنٹے کا ہوتا ہے۔ دروازہ کھنٹے سے پہلے ایک خادم دروادے کے دروازہ کھنٹے ہے۔ اس کے لید کھیں دروازہ کھنٹے ہے۔ اس کے لید کھیں دروازہ کھونا ہے۔ اس کے لید کھیں دروازہ کھونا ہے۔

علام مزاد پُرِانوارکے قریب پینچکرمودچیل سے تربت نثر بعیب مساف کرستے ہیں ' دوختہ مبارکے کے بھول برائوں کے تعریب سکے بچول بدل کرتازہ بچول چڑھاستے ہیں ' اور نویان سلکستے ہیں۔ اس کے بعد ذائرین حا صر ہوکر سلام عرض کرستے ہیں بعدہ' فاتحہ خوانی کی دسم اوا کوستے ہیں۔

متوڑی دیرلبدنازنجر کا وقت ہوجا تاہے۔ مساجد درگاہ پیں ا ذاخیں ہوتی ہیں۔ نمازسے فارخ ہوتے ہی ذائرین کا بچوم پرسے کا پرا باند حکر حاخر ہوسنے گفتہ ہے۔ اوراس وقت سے نماز عشا رسکہ ایک گھنٹر لبد سک زائرین کی بھی کینیت دہتی ہے۔ نمازنجر ہوسنے کے لبدشا بجانی وروازہ اور عثمانی وروازہ پر روزانہ فرمت بجی ہے۔

معرب سے بہلے برخعوصیت سے بہلے کے مام ہوتے ہیں تبر مبارکہ میں دشنی کرنے کے سے خوام معام کا ڈنکا بجتا ہے۔ اسء تی معرب سے بہلے کے رخعوصیت سے لوگ حافر ہوتے ہیں۔ ترک معمول برکت کی خاطران بتیوں کو اسپے مردن پر دکھواتے ہیں اس خوام میں اور کے خالے ہیں۔ اس خوام ہوارے ہوئے کے بیاد واز دُما میں اسپے مردن پر دکھواتے ہیں اس خعوصی حافزی میں لوگ فاتح پڑھکر وسید خواج عزیب فراز دُما میں اس خواج ہوئے ہیں ادریا شعر برا واز بلد پڑھا جا ہا ہے۔

#### الئی تابود نودمستسید و ۱ ہی چراخ چشتیاں دا دومشنائی

مزبسے بقوڑی دیر پہلے روضہ مبارکہ ادر تمام درگاہ بیں موم بی ادر برتی روشنی ہوجاتی ہے۔ ممازعتنا و کے ملے مطاف کے روبرومی میں شاہی چرکی ادر بابی دروازہ کے ملے منامن ممازعتنا و کے بعلے علی شاہ والی چرکی تقریبا ایک گھنٹہ قرال کی خدمات بجالاتی ہیں۔

اس دقت بی درگاه من می کانی مجع دشاسه - توالی شردع بون کے اُ در حکمن البد بائیں شراف کا در وازہ بند بوجا تا ہے اور ایک گھنٹہ لبد قبہ شرافیٹ کا در وازہ بند بوجا تا ہے اور آوالوں کی شاہ بی بوک کھڑے ہوکہ کوکا " پڑھتی ہے (ایک پرانا خاص تم کا کلام ہے جس میں خریب ٹواز کی تولیف و مقتبت ہے کہ کھڑے ہوکہ کوکا اس میں میں میں بنے شند کو فصو میں تاریخ میں اگرین کے قل خلے اور ہے جس میں بنج شند کو فصو میں تاریخ میں اگرین کے قل خلے اور ہے جس میں بنج شند کو فصو میں تاریخ میں اور ہو و الدان کے دو ہرو میں دائر ہیں کی تعداد بڑھے گئی ہے ۔ بیکی والدان کے دو ہرو فرش بچھا یا جا تا ہے ۔ والدان کا وستور کے مطابات ایک خصوصی استمام کیا جا تا ہے ۔

جیعی مشرلیف کی ہر چین تاریخ کو درگا و معتلی میں فواج فریب نواز کی تاریخ وصال اور جب المرحب ب اس النے جاند مدام ہمت ندی طرف سے قرآن فوان اور فائتھ کی دیم اواک جاتیہ ہے اور شب بخشند کی طرح محفل ساح بھی منعقد ہوتی ہے گڑھ فل بنجشند کی طرح چیٹی کی معل کے ہنز میں فائتے نہیں ہوتی والبت اگر جواب اور حیثی ایک

دن ہوں تودومرتبہ فاتحہ ہوتیہ ادر دونوں تقادیب کی شری بی طلیحدہ علیمہ وتقیم کی جاتہہ۔ آج ہی فریب نواز کے ان گنت دہے تھا رسندائ اپنی اپنی جگہوں پر جاند کی ہرجیٹی تاریخ کو مکام عزیب نواز کی رسم جیٹی اداکرتے ہیں بمیرے محترم ہمائی سیٹھ ابراہیم کلڑی دالے بسبی بڑی ہقیدت کیشی سے اس کے پابند ہیں۔ پیٹنے طریقیت مولانا الحاج فلام اسی صاحب ادر بیرطرابقیت مولانا سید مبدالحق صاحب مفروسے میں بالالتزام اس کی بابندی کرتے ہیں۔ راتم الحروض نے بی دارالعلام عزیب نواز کے دستور میں اسے شرکیب

ر پیسب کا در ایر سے گذارمش سے کا عزمیب نواز کا چین معمول غیر د برکت کا بہترین ذرایہ ہے جی انواسی اس دم سعید کی طرف متوج ہونا چاہستے ۔

س رم سعیدی طرف متوج بونا چاہتے۔ عرس مشرفیف عرس مشرفیف عرس مشرفیف میں چونا کاری شروع بوجاتی ہے۔ ۲۵ جمادی اٹنانی کو بند دروازہ پر حجندا نگا دیاجا تا ہے۔ ای تاریخ سے خلام آستاند دوزاند مزاد شرای کومنسل دینا نشروع کودیتے ہیں۔ رحب کا چاند ہوتے ہی مخفوص مراسم شروع ہوجاتے ہیں۔

درگاه بین شادیان بین اور توب نا کمن نال کی سات سلامیاں دی جاتی ہیں۔ اپنے لینے معتردہ مقامات پر فعام آست ہیں۔ اپنے لینے معتردہ مقامات پر فعام آستانہ کی گدیاں اور فرش بچر جائے ہیں۔ مبنی در وازہ کھل جاتا ہے۔ معام خانہ بی دوزان معنی سائے کا سلسلاشروع ہوجا تاہے۔ یہاں اندرونی حصفے میں فرش بچپتا ہے۔ معددمقام پر فعر کی چربو رکا شامیات کی معنی مارے معنی مارے خانہ میں کہ جو تہ ہے جائے اور مستورات کو محنی خانہ میں داخل ہو سے کی معاندہ سے۔ دودان محفل محاج خانہ میں کی جو تہ ہے جائے اور مستورات کو محفل خانہ میں داخل ہو سے کی محافظ میں داخل ہو سے کی دوران محافظ میں محافظ میں داخل ہو کی دوران محافظ میں داخل ہو سے کی دوران محافظ میں داخل ہو کی دوران محافظ میں داخل ہو کی دوران محافظ میں محافظ میں دوران محافظ محافظ میں دوران محافظ محافظ میں دوران محافظ محافظ میں دوران محافظ محافظ میں دوران محافظ محافظ محافظ محافظ محافظ میں دوران محافظ محا

محفل قل مشرفیت یم قرآن خوانی شروع بوجاتی به دگراسی بهت کثرت سے شامل بوت به وی اس می بهت کثرت سے شامل بوت بی دی گیادہ بیک فریس کا تا میں بہت کثرت سے شامل بوت بی دی گیادہ بیک کا دریان محفل محاع تزوع بوجاتی ہے اور دن کے ڈیڑھ بیجے کے قریب فاتح ہوتی ہو اس می وقع پر جب سرکا دخریب نواز کا نام نامی اسم گڑی آ ہے تو چو بدادان چو بیں او نجی کو لیے ہیں ۔ سات تو پو بدادان چو بیں او نجی کو لیے ہیں ۔ سات تو پو بدادان چو بیں او نجی کو لیے ہیں ۔ سات تو پو بدادان چو بیں او نجی کو لیے ہیں ۔ سات تو پو بدادان چو بیں او نجی کو لیے ہیں ۔ سات بی بھر کا کو میں میں ہوتی ہے ۔ بہت سے دو گوں پر گر پر طامی ہوجا ہے ہیں ۔ دفاعی اور دو در سرے سلسلے کے مشام کے و نقرار افرے نگاتے ہیں ۔ دفاعی اور دو در سے سلسلے کے مشام کے و نقرار افرے نگاتے ہیں ۔ دفاعی میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں ہوتی ہے ۔ اسے تل کا چینٹ اس کے معاملات کا فیصلہ کیا جا ہے ۔

تل ك بعد عزيب نواز ك مهان آستد آستد رخست بوسف مكت إي.

غسل تشرافین کیوژه ادرگلب سے منسل دیاجا تاہے۔ ہزارہ ہزار ناری بانی کی شکیس خریر کے درجان اس اردا ہزار ناری بانی کی شکیس خریر کے خوجاڑ وسے فرنق درگا و درگلب سے منسل دیاجا تاہے۔ ہزارہ ہزار ناری بانی کی شکیس خریر کے خوجاڑ وسے فرنق درگا ہے کہ منتی دروازے پرخاجی کے انتھیں عرق کیوژه ادرگل ہی تشینیاں ہوتا ہے ہر خوب اکر دورک ہا تھیں عرق کیوژه ادرگل ہی تشینیاں ہوتی ہیں۔ فسل آستان مراسم ، برس کی ایک تابل دیدر ہم ہے۔ چھوٹے برطے ، امیروع زیب، محنی اوردرولین میں ایک معنی اوردرولین میں ایک معنی برحت ہیں۔ ابتداء این جائز میں جھاڑ دیلے دستے ہیں، بعر جیسے جیسے نشرہ عجمت برط متنا و جا تھی میں دکرتا ما تیک معنی کی جائز ہے جائز میں انہ کا یہ دورے پرودمنظر حتی و میں میں دکرتا میں اور کورومنظر حتی و میں میں ایک خودی اور دارفتگی اپنی جگر بناتی جائز ہیں ہے۔ ہے منسلے دائد کا یہ دورے پرودمنظر حتی و میست کی ایک زندہ تھور بربن جا تاہے۔ میں میاف کی جائز ہے۔ میں منسلے دائد کا یہ دورے پرودمنظر حتی و میست کی ایک زندہ تھور بربن جا تاہے۔

بعادوں کی چیڑی مگرجاتی ہے۔ گرے واللے ستورسے کوئی آواز نسنا کی نہیں دیتی۔ آخرش خاج سے دیوائے ابی روانگ سے پہلے آستا نے وسین فرش کو آخینہ بنا کے رُخصیت

· 0:2-5

> مناسنے اپنی بربادی کے اضلنے کہاں جلستے ترا دُرچیوڈ کر فواجر یہ دادانے کہاں جلستے معرفتی

.

دور ہوکر بھی پاکسس سے کوئ اہتمام نظر کو کسیب کہیئے!

وارالخیرشهراجمیرکگوشهم وجذب بی لب مجاله میتدی مرکادسلطان الهندهین الدین سنجری رضی النّدتعالی مندکی درگاه معلّی زیارت گاه خلائق ب جوزهرف مبند دستان بلکه بیری متّب اسسده میدکی

استنانه كانددوني عمادات ايك وسيع دقبرين تين برست احاطون يرشتل بين واحاط سولكمبريمي

انعيںسے کمخشہے۔

ده احاطه نقارخا نه! به احاط عمّانی دروازه سشت پیجهانی وروازه ، بست. دروازه ادر اكبرى مجدوفيرو بمشتلسه

(۱) احاطر محن براغ ! بسس احاطرین مناع خانه اوسین معن استگرخانه اور عمب س

راه) <u>احاطراً ستا ننر</u>! اس احاط میں دوخد منزرہ ، شا بجهانی سجد ، صند لی مبعد ، اولیا رسجه تجور اور مجرے وغیرہ بیں۔ محالرہ اور احاطر میارہ اری کا بھی اس احاطرے

احاطر كارات مول كمميه! اس تطعين شخصين الجيرى ادرغ يب فواف و كره إن آموده بي . وارلعد بيومرى تركاه كم تفال مين درگاه بازاد ، جذب مين مجاله ، مغرب مين معرك وارلعد بيومرى مركاه بازاد ، جذب مين مجاله ، مغرب مين معرك وارلعد بيومرى مركاه بازاد ، وروازه اورمنزق مين كال نظر خاند بيد مين معرك مختلف معتون كودرگاه سے ملاتے بين . وركاه منازم الله مقارمان مق مدودارلعه بيومدي

عمّانی دروازه یانظام گیٹ درگاه شریف کا یا ملک بور تال دیدوازه بجانب دیگاه بازار

واقعہ۔ میرمین ملحال سابق والی وکن نے مسالے میں مام دوربار موکرشا کا دگیدے تعمرکرانے کا سعاوت ماصل کی۔ تقریبا بہجاس ہزار دوسیتے اس کی تعمر میں مرف ہوئے ۔ محاب دروازہ کی چڑائی ۱۹ افث ، لمبائی مع دودور والان ۲۱ دف، بندی تقریبا ، ۵ دف سے ۔ وروازے کے اوپرنقارخاندہے ۔ یہال بنجوقتہ نوب مع شہنائی بجائی جاتی ہے اور ہر گھنٹہ گھڑ یال بھی بجنسیے ۔

م ۱۰۰۰ با ۱۰۰۰ به ۱۰۰۰ با دوکن ایک منتظم، دو بیرای دو گھڑیا کی چیوشہنا تی نواز اور آنٹر نقارجی دفیرج سنجانب نظام حیدر آباد وکن ایک منتظم، دو بیرای دو گھڑیا کی چیوشہنا تی نواز اور آنٹر نقارجی دفیرج

ما مورجی جس کا مرخ تقریبًا با تجید دو بیریا ہوا رہے۔

اس میں کا مرخ تقریبًا با تجید دو بیریا ہوا رہے۔

کا مروروازہ اس نے بیاں سے سکتائے بیں بطور نذریعتیدت اس کی تعمیر کرائی تنی اس سے اس کو ۔

کا مروروازہ اس بیری فروازہ کہا جا تاہے بحراب وروازہ کی بیٹیانی پر بخط جلی سنہری فرون اس میں مروزہ ہے۔

میں مروز دین کھی ہے۔ انبذا اس کو کمر وروازہ بھی کہتے ہیں۔ دروازہ پرآب زرسے پر شعر مرقوم ہے۔

میں مروز دین کھی ہے۔ انبذا اس کو کمر وروازہ بھی کہتے ہیں۔ دروازہ پرآب زرسے پر شعر مرقوم ہے۔

بعهدست بجهان بادست و دین پرور ز دود ظلمت کفر آنما ب دین میسر

اکبر با دفتاہ نے دمعنان سیدہ میں بنگال فتح کونے کے بعد دونقارے واؤدی درگاہ شراعیہ میں ہیں ہیں ہیں ہیں کے تقدیرا ب اس دروازہ پر رکھے ہوئے ہیں اور ایک بڑا نقار خان ملعہ چتوڑ میں تھا۔ آٹھ یا دس فٹ اس کا قطرہ کو کوس تھا۔ اس کی آواز بہنجی تھی ۔ جب چیوڑ کا داج موار بوتا تھا یا تلعہ میں واخل ہوتا تھا اس کی آواز بہنجی تھی ۔ جب چیوڑ کا داج موار بوتا تھا یا تلعہ میں واخل ہوتا تھا اس وقت پر بج اتھا تاکہ وور وور مک خبر ہوجائے۔

بونا ها الله المن وست يربه ما ما مورود المدار برا المرى مجد کا دنیج النشان دروازه سبح اکبر اکبری مسجد استراس مبری تبیر کاعم اس وقت مطاعتا ، جب جهانگری وادرت کے جج ماہ بعداظهار تفکرونیا ذکے لئے شعبان سندو پر معاضر دربارخواج ہوا تھا۔

ميواب مجد العافث بندسي . گنبد کے گوٹوں پرمری مینادیں محن مجدیں ایک ہشت پہل محواب مجد العافث بندسی . گنبد کے گوٹوں پرمری مینادیں محن مجدیں ایک ہشت پہل

وض تفاج اب می سے پُرکر دیا گیہ۔ بلندوروازہ اسکا مرخ ہے۔ بلندوروازہ اسکا فرش سنگ مراورسنگ مؤل ہے۔ کا ہے بحراب میں تین گولے طلا اُن زنجروں میں آدیزاں ہیں۔ برجوں پر ڈھائی فیٹ ہے سنہری کلس ہیں۔ دروازہ میں شال جانب تین تین درجہ کی دو چھتریاں ہیں ' اوپر چیٹ سے دو طرفہ زہینے ہیں۔ چو تک یہ درگاہ شرایت کی تمام عماداست سے بلندہے ' اس سنتاس کو بندوروازہ کہتے ہیں۔ ورخین کا مام رجان یہ ہے کہ اس کی تعمیر سلطان غیاست الدین کے عہد مولٹ کا نابت سندھائے ہیں ہوئی۔ احاطہ دوم صحن بچراع

برطی دیگ ایر دیگ امبر بادشاه نے مسئٹ ہے میں پیش کی تھی۔ چوڑ پرفوج کنٹ کے وقت اس نے برطی دیگ دربار فواجر میں چیش کودگا۔ برطی دیگ دربار فواجر میں کہ بعد فتح پا بیا دہ اجمیر حاصر ہوکرا کی بڑی دیگ دربار فواجر میں چیش کردگا۔ چنا نجہ فتمیا بی کے بعد اکبر پا بیادہ مسفر کرکے بتا دیخ ، رمعندان مسئٹ کے تیم برونر کیشنبہ اجمیر پینچکر خواجر بزرگ کے استان پر نذرد نیا زکے لئے تیا دکرائ۔

لبول" احس السير" اس برسو الن جاول بيه بي مر لبول كرا من اس بي مستر من جاول

پک سکتے ہیں۔

جیو فی دیگ استفان نودالدین جبانگیرنے یہ دیگ آگرہ میں تیارکرائی آستا نظریب نواز پر ماصر چھوٹی دیگ استفاد کی دیگ چھوٹی دیگ ایک میں کھا نا پکوا ہا ادر پانچ بزار نقرار ومساکین کو اپنے سلسنے کھان کھوا یا۔ دیگ کی تیاری کی تاریخ حدب ذیل ہے :

بدنیا باد دانم نعمت دیگ جهانگ<sub>یر</sub>ی ۱۲۲ احد

۲۸ یا ۸ من چاول اس بیں پک سکتے ہیں

خالقاه میسارت مقل ما در حاب معرب به بعقل خاندی معرفی دلیداری ایک دروازه به خالفاه می ایک دروازه به خالفاه کارامتر ملی ایسی بعد میساندی میساندی مرکار مزیب فواز کویسی مسل دیا گیا مقاراس کی تعبیب مسلوکی مستعلق ...

اکبرنامرجلدددم صفحه به پرالوالغفنل نے ککھاسیہ اصل عبارت عمارات عالی بنا ازمسجدوخانقاہ دراں حاشی ممارات عالی بنا ازمسجدوخانقاہ دراں حاشی کمیے انداختہ

خافقاه میں رجب کی بانج تاریخ سربیر کے وقت سالان تحفل ہوت ہے۔ یہ بھی کہا جاتہ کہ یہاں سرکار غریب نواز کے اہل فاند رسہتے ستھے۔

#### احاطهوم درگاه تشرلف

احاطہ جیسلی است دروازہ سماع فائری دیوار میں احاطہ درگاہ شراعیت میں جاسف کے دوروائے میں احاطہ جیسلی ایس دروازہ سماع فائری دیوارسے طاہوا ہے۔ اس دروازہ سے احاطہ درگاہ میں واخل ہونے بعدوائن طرف سوا کھم میں جانے کا داستہ ہے اور بائیں افذ پرمنقر سااحاطہ جیسیں پتھری جالیوں میں گھرا ہواہے۔ احاطہ کے اغدر چندمترک مزادات میں اورحال کے نعیض تذکرہ فرایوں نے گھلے ہے۔ احاطہ کے اغدر چندمترک مزادات میں اورحال کے نعیف تذکرہ فرایوں نے گھلے ہیں اور یہ جیسی والی ہوی کے نام سے مشہور ہیں۔

میکن <del>معاصب احن ا</del>لبیر کا کمبناسه کرسم دصندل خانه کی شائی دادار کے متعمل دا حاطر چھیل پیس ) حفرت رینع الدین بایزید خود د کامز ارسے وان مزادات پرچیلی کی بیل چیائی رئیسے۔ یمبردردمنربارکرکے مغرب میں <del>نثابجہ</del>اں کی بوائی ہوئی ہنے سٹ ہجہاں ا بعدمتہزادگی ا<del>ددے ب</del>ور نیچ کرکے حبب دیا رشت کے لئے اجمیرحامن<sub>م ہ</sub>موااس دنت اس سنے ایک وسیع مجد بوانے کا خیال کیا تھا۔ جب وہ تخست نشین ہوا تواس مجد کی تعمیر کا حکم ویا۔ جس پر دولا کھرچالیس ہزادرد۔ پے فریح ہوئے مبرکاطول ، اگز شری ادرعرض ، اگز شری ہے۔ تبن<sub>ا ا</sub>بل زما *ں سٹ دسی پسٹ ہج*ہاں مهدست بجهانى كے مك استعرار الولمالب حكيم بمدان نے مسب ذيل مفرع سے الربيح تعيم كعبة ماجاست دنيا مسجدمث بجهان مبحدنغیس سنگ مرمرکی بی ہوئےسہے ۔ انپردون دمبط محراب پی سنہری حروف پیں کلم طبیت مکھا ہواہے برالالاہ میں جب تبرکات نبوی دہی سے تیہاں رکھے گئے اس وقت کلما در محراب سے آب خنک رسے لگا تھا بعض لوگ اسے انٹک انشانی سے تبیر کرستے ہیں۔ جب اسمعديس ننازجعه بوتىسى توجادتوبيس د توب فا نالى واغى جاتى بيس ايك بوقت ادائیگی سنست و دری خطبہ کے دتت ، تیسری ہوتت امّا مست ، پوتھی سلام کے بعد -علیہنے جاکتی کی تھی مندلی مبحد کے ہیجے اس کا دردازہ ہے کہاجا تاہیے ۔ پیلے مرکا دغریب نوازے خادم مزارکا یہی داستہ تھا جواب مرست دراز سع وال كرينج كاداسته بندكرديا كياب - جله كادروازه بميندم فل ديتاسب كرمرسال اه محرم ك پاپنج تاریخ کو کھند سبے۔ پانچو یہ م کوجی لوگ وُور درازسے بخرض زیارت حاخر ہوتے ہیں۔ عزی وروازه برا به دردازه می دردازه میدین ادر معزت فواجرنزیب نواز و معزت فواجره تان باردنی

دمنی البِّد تعالیٰ *عنہا کے عرس کے موقع کیر کھنٹ س*ہے ۔ بھار یاری استا بہان سجد کے جنوب وہوارسے محق حوض کے متقسل احاطر چاریاری بیں جانے کا میں مولانا میں میں جانے کا میک جیوٹا سا دروازہ ہے ۔ اس احاطہ بیں ایک دسیع ترست مسے جس میں مولانا محرحسین الدا با وی اورلعبش دوسرے بزرگوں کے مزادات ہیں۔ | جامع سجد سكم متعس ا مك فوشغا ومن سهر يريم بينتر با في سي جرا دم است اس وض جامع ممجد وض كيانى برسائبان نبي سه اس وض كينفل اكتربيتى عمرى مشكيس كم موجودرست بير . ذا رئين انبي بيد وسے كروض بيں بانی و واست بير -معالی اورگاه شریند کے جوب میں ایک گہرا چٹر جا کرہ کے نام سے مشہود ہے۔ درگاہ ٹرلغ معالی اورشہر کے تعبی سعنے اس سے پانی لیتے ہیں. درگاہ سے ایک دسیع ذہبراس ہیں مبانے کا ہے ابہشتی اسی زبیرسے بانی مجرکرلاتے ہیں ، دوسرا زبیداس میں مولد کھیے کی طرف سے بی ہے اتیسراز بزمقرے کے قریب سے سے بجعال وکی مفیوط پہار دلیواری شاہجا ں کی بنوال ہو لُسبے ۔ مثابی گھامے اس جبالرہ ارکائی والان اور دوخ کے درمیان صن کا نام شاہی گھاٹ یاسایکماٹ مثابی گھامے اس من میں سنگ مرمری چیزی میں عزیب نواز کے صاحزاد سے حضرت خواجرابرسعیدکا مزارسے - اس چیزی کے پائیں میں ایک دومری مرم می چیزی کے اندرصفرت خواجہ کے برادرنسبتی آدام فرہ ہیں دسپرالاوکیا رمسئٹے گربتول احن النیو ' یرمزارحفرت خواحب کے خلف فورد خواجہ ابوصالح وخواج مسا الدین کا سے '' سایدگھ ہے کے تنصل دوزہ منورہ کے پائیں جانب ادکا ٹی یاکرناٹکی والان ہے اس میں تین درمجانب دوزہ منورہ ہیں ، منگ ببیدی خلعودت ممادت ہے۔ پروه نشین ستورات کے عباوت فلنے کردہ نشین ستورات کے عباوت فلنے بقول سيراه وليارصاف ان برس جومزارى بى مافظرجا ل كي يائي مي بي اس مي خواجب اے آپکا دصال محفل ساع میں اس شعر پر ہوا سے گفت قددمی نقیر درفغاء و در لقا خود کؤ: آزاد اوری خود گرفتاً د آ کدی

معین الدین فورد خواج تیام الدین با ہر یال کے مزارات ہیں لیکن صاحب" احسن البیر سنے ان مزارات میں شخ بدہ مخاطب سیدا لملک کے مزار کا اصافہ کیاہے اور ان حغرات کو نبیرہ گان خواج بزرگ ہیں شار کیا ہے۔ اركائى والان اورسبيل سيطحق يه دودالان حاجى وزير على خادم ددگا دنے بواسے ہیں۔ان پرمندرج ذبل

تعل كتبردالان متصل إكافى دالان

" يعمارت بغرض آسائش زارِّين حفرت فواج غريب نوازسيب دگار فبله حاجی سيدمروان على مرحوم مغغود بعرفه خاص خاك لستثين آستا نرحا ليرحاجئ سيدوز يرعل حسنادم حفرت خواج تعير بوئي - جا دي الاقل سهمايع "

نقل كنتبه والالمتضل سبيل

« يعمادمت بغرض أساكش ذا رُين حضورخوا جيغربيب نواز دحمت التُدعير بيادگاد تبله وكعيرستيدها فظ فتح محدصاصب ومحترمره مخذومه والده صاحبرلبعرن خاص خاكستبين آمتا نه ما ليه ماجي ستيد وزير على ربيع الاق ل منطق عن تعمير بوكى "

یمقروجادو کے مشرق بیسہ محرم کی ، تاریخ کو یہاں تعزیہ رکھا ما تاہیہ اس منتاس کوامام باڑہ بھی سہتے ہیں۔

سبیل خواجر سنجری ایسبیل ماجی دزیم می ماحب مرحم درگاه شرایت نیرکران متی ربیعالاقاله سبیل خواجر سنجری استارم بین تعمیر بون

مبيل كمة ريب درگاه تر بعيف كم جزي ممت بيروني زائرين كى زياده آمدورنت اسى دروازه سے دمتى سے - ايام عرس ميں يہ و وازه شب بعر كھلا رستا سے -عدام صاحبان میں جب کوئی موت ہوجا تھے قرمرے والوں کے دستنہ دار بیہاں آ کر بیٹے ہیں۔

مركى وروازه حانب شرق ب اسكه بردوجاب مجرع ادرسه دريال وفيروبى بوئى بن ى دروازسىسك بايش إعقر پرمخدوى ستيد أورمحد نذر محد صاحب كا تجروس، یه آمتانه کے خادم اور کلید بروار ہیں۔ انتہائی مخلعی علم دوست ' دیندار' مہال نواز اور عزبیب برور ہیں۔ ۔ ہی مجرو مولانا سے پدعبدالحق صاحب ان کے متوسین اور ہم لوگوں کی قیام گاہ سے۔ ہم لوگوں کا حاصری محری ستیدندمحد ندمحدصا حب کے معرفت ہوتی ہے۔ حمید میر والان اور کھڑی وروازہ کے درمیان یہ دالان میدمبرالحید صاحب فادم درگاہ میں میں ہے خالان است دائرین کی آسائش کے لئے تعرکرایا ہے جس کا مرذ تعریب ہزار دد پر سے بمنل پنجنفیکے موقع پر یہاں ستورات بیٹمتی ہیں ۔ حسب ذیل تاریخ تعیراس پرکند، سے۔ ست لام "باقی عَنِین عِیدین

١٣٢م

اول مریر اول مریر ا<u>ور مری</u>ر ا<u>رسی</u> مرتبیر کرتے ہیں . کرتے ہیں .

ا حاطہ کو جیک منگ معنید ا حاطہ کو جیک منگ معنید کا اعلاہ اس بی شیخ تاج الدین بایز بردرک ان کے ترج اور ازواج کے مزادات ہیں بعنی تذکروں میں یہ ہے کہ یعزادات یا دگار محد اوران کی

سیکی والان است ایمی والان افتال ابری اورطلائ کاسب سششاه مین اس کی دیواروں اورکمبری بر نواب مشتاق می فال والی را آبرور افتال ابری اورطلائ کاسب سششاه مین اس کی دیواروں اورکمبری بر نواب مشتاق می فال والی را آبرور نے سنبری کام کا یا اورجیت بی سبتی کے ایک مسلمان سوداگر نے فتش و نگار بنوائے۔ والان کی جیت میں بوری جیاڑ فافوس آویزال بی سنگ الدی بی جیست کی ایک بی بینی منک گئ تی اس کے وقت کر گر جانے کا اندلیشہ تھا۔ سٹک الدہ میں فواب فلام کبریا رئیس جل بائ گڑی دیگال ہے اس بی کو بدلوا دیا۔ سیکی والان کے صمن میں کھرنی کا ایک پرانا درخت سے جس کے متعل سشہور سے کہ یہ درخت جبا نیاں جبال گشت رمى التُذِنَّا لَىٰ مندنے الجبرما مربرسے كے وقت نصب كياتھا۔

كباجاتكب اس كي جيال باني بربيس كراكرماركزيده كو بلائي تواجعا بوجا تسب

م الوست المحددة المان مع المن المعلمة و المان من و الحال المان ال

روضة منوره الشخ حيدالدين الكورى دهمته الله تعالى عليه كى اولاد يس اس د ملف يس مزار

مبادک خام نقا ادرمزاد شرلفِ پرحمادست نہیں تتی۔

ملطان منیاف الدین فواجسین ناگری کواز را عقیدت عموکرتا ، گرا پ شابا نه محبت سے گریز کرتے۔ لیکن مرود مالم میل الدّ علیہ واکہ دیم کے موسے مبارک کی ذیارت کرنے کسلے آپ شلطان کے بیاس تشریف سے بارک کی ذیارت کرنے کسلے آپ شلطان کے باس تشریف سے بارگ کی ذیارت کرنے البتہ معاجزاد سے دل میں لینے کا خیال گردا جس پرآپ نے معاجزاد سے منزوایا۔ اگراس کو لیتے ہوتو فواج فریب فوازا در ایسے جدمی موق حدید تو احدید خواجب موق حدید تو اور میں موق حدید تو اور میں موق حدید خواجب موقد خواجب خواجب

میند شراین کا ندرونی معترمنگ بسته کاسب اس میں چرنےسے ریخ بندی کا گئے۔ بالان

حعة لينوں سبع تيادكيا گياسيے۔

لدادکی فراث پر چسنے کا صندلہ ہے، اس پر گھٹائ کا کام ہے۔ گنبد پنجوانس بیرہے گوکوئ دومراگنبد اس ڈول کا مندومستان بیں موجود نہیں۔ اس سنیدگنبد پر شہری تاجواد کس آویزاں ہے۔ یہی وجہ ہے کر حضرت خواج غربیب فواز کو دحولی گنبد اور شہری کلس والا خواج بھی کہتے ہیں۔ یہ کلس نواب حیدد طی خال براور کلب علی خال والی دائی ہور سندنصب کرایا تھا۔ کہ جاتا ہے۔ پہلے حالم نام سے پنجاد سے ہیں گنبد نشراعیت پر پروامن موسے کا کلس چوم حایا تھا۔ گنبد مشد این ک

كنبدك الدون حصري لاجردى كامهديد أواب مثنا ق على خال وال راميور في كرايا عقا. چعت یں کا شانی مخل کی دریں چیست گیری مگی ہوئے ہے اس میں طلائی زنجروں میں سنہری کو سے لنگ ہے یں۔ ان کی قیدن بحساب فی گولد تقریباً با یکے ہزار روبیہ ۔ اس کا سونا عبدشا بجہان کا عدہ سونا سہے۔ طلا کُ نعتش ونگار اور قبه نشرلیف کی دایداروں پرخواجسین ناکوری کی عقیدت کا نیتی ہیں۔ عزبی

ولدار میں سنگ مرمر کی جالی پیرویل کی تاریخ مرقوم ہے۔

ازسيئة تاديخ نعشش كمشبدخوا مبيس گفیت إتع*ث گ*رمعظم قبةً *و/سشب بری* 

سنبد شریف کے اندر آب درسے فیل کے اشعاد مرقوم ہیں :-

بادستاه سرير ملک يقين ایں مبیں بود مجسس و حصیں در عبادست بودی در یس ر درست مهروماه سودجيس صد ہزاراں مکے چوخسرہ چیں درصغاست دوضرامت يحفلدبري تطرة آسب اد چومار مىيى بهر نقاستيش گمغىت چنيں تب لهٔ خواحب معین الدین

نواحب تراجگال مين الدين اشرف اوليائے درئے زيس آنتاب بيبر كون د مكان در جمال وكمال اوحب سخن مطلع درصغاست او گغتم اسے درست تبلہ کام اہل یقیں روسے ہر در گہست، ہمیں سانید خادمان درست بمہ رمنوال ذره فاک او عبیب مرتثبت جالتين مين خواج مسين کئے شور رنگ تازہ کہنہ زلو

النی تابود خور سشید و ما بی

چراغ چشتیاں را روسشنائی

، برسیب کا کام چیرکھٹ صندل بنا ہوا تقا گر کلکنے کے موداکر تشکرسیٹھ مین حاجی محد صاحب نے پی س ہزار کے صرف سے گنگا جن طلائ نغری پڑ جیٹ حوایا ہے. اس کے چاروں گوٹول پر چار برجیاں مع کمس کے بی مسہری میں رنگین محنل کی چیت گیری مگی دہتی ہے ، اس پرسنگ طلان ' فیروزہ ' ابری مینبب ادر بسیند د منیره کی بیکاری ہے امزار اقدس کے تعویدیں یا قرت رمانی جڑا ہواہے۔ مزار مُرانوار مهیشر ذربعنت و کمخاب دخیره کی قیتی قبر پوشوںسے ڈھکا رہتاہے ۔ تبر پوش پرمعجولوں

کی سے ادر کبڑت بھول رہتے ہیں۔
چھر کھٹ کے بہتے ہیں سنہری کٹم و نصب تھا۔ کیت ہنشاہ جہا نگیر نے بواکر نذر کیا تھا۔ جہانگیر نے اس کے متعن قرزک جہانگیری ہیں مکھاہے کو مبض مرادیں پرائے پر ساہ ابھ میں ہیں نے مجوطلا کی جالیا و مرقد فزاجہ بزدگ پر نذر کیا۔ یہ مجو ایک لاکھ دس ہزار دویے کی لاگت سے بتاریخ ، ۲رجب المرحیب تیا د ہوا۔ ہیں نے حکم دیا کہ اسے ماکہ روضۂ اقدس پر نصب کردیں۔ مگردہ کشرا اب موجود نہیں ہے۔ بلکہ دومرانقر کی مجر موجود سے اس کی مرمت راجہ جسے کھوائی دوبائے ہورنے کرائی تی اس کا وزن مرانقر کی مجر موجود سے اس کی مرمت راجہ جسے کھوائی دوبائے جہاں اور اسکی ہنت سے بہاں کے بنوائے ہوئے اس کا مرحب میں۔

اندردن گنبدمبارک ذرد وزی کے شامیلنے ہیں 'ان میں سے ایک نواب کلب علی خال والی رامپور اور دومرا نواب ابراہیم خال والی ریاست فونک کا نذرکر دہ سے مزاد مشرلفینہ سے مغرب معمر باب کے اندر زمانہ تذکیم کا توسخت طلمی کلام مجد سفید لقرئی صندوق میں نقری جو کی کے ادبر تندم آ دم طبندی ہر دکھا ہوا ہے ۔ ہمس کا جا ندی کا صندوق اور جو کی نظام کی نذرکردہ ہیں ۔ قرآن شرلف کے اوپر کعبر شرلف کا

سياه ممل كايرده لشكا بواسب

لبض فاص حالات میں کھولے جلتے ہیں۔

درمیانی دروازی کے آگے سنگ مرمر کے ستونوں پر ھیتری بنی ہون کے بہتری سے منصل موفیۃ منتقل مرمر کے منصل موفیۃ منتقل موفیۃ منتقل مرمر کے منتقل موفیۃ منورہ کی جزبی دلیار سے منتقل منورہ کی جزبی دلیار سے منتقل دو مجھوٹی ہیں۔ مزاد سے منتقل منورہ کی مناحبہ کے صاحبزادوں کے مزادات ہیں۔ ان کا انتقال منونی میں موگ نذا ہے۔

مجر تورالنسار عرف جمین بیم بنت شاہجهال بادشاه این دافعہ سے معاصب دونے بیار معاصب میں المبیر نے دونے بیار میں المبیر نے برائے تاہم کی میں المبیر نے برائے تاہم کی میں المبیر نے برائے المبیر نے برائے المبیر نے برائے المبیر نے دونات بائی ادر دون شرافی کی میں سے دفات بائی ادر دون شرافی کی میں دونات بائی ادر دون شرافی کی

۲۹ر جماری الاقا*ل مصلانا* هر حو و **دا**ر سسطمی و منن کی گئی . 14

ا حاطر لور ا حاطر لور چست بی به اس احاطر سے من بی آنے کے سات دو دروازے بی ایک تبریز لین کے جزب ہیں 'یہ پائیں دروازہ کہلا تاہے۔ دومراجنی دروازہ ہے ان دروا ذوں پرمنہری کلسیال بی اس احاطر میں وگ قرآن خانی کیا کرتے ہیں۔

مسجد صندل خانر بعودانلها رتفكرسطان مومونسند دومنه منزده كے مربانے كا طرف يہ

مجد بیروی سی۔ پیرجہ نگیرادر مالمگیرسے اپنے اپنے عہد میں اصلے اور مرمت کی خدمات انجام دیں اسی لئے ان مجد کو تینوں بادشا ہوں کی طرف منسوب کیا جا تہہے۔ چو نکے مزاد تشریف کے ازسے ہوتے بیول پیہاں د کھے جلتے ہیں اس سنے مسجد بیجول خانہ کہتے ہیں اور مرکاد خریب نواز کے مزاد اقدس کے سلنے یہاں صندل گھساجا تہہے۔ اس لئے اسے مجد صندل خانہ یا صندلی مہر بھی کہتے ہیں۔

اب آنکموں کے ساسنے روفت عرب نواز ہے جو آنکموں کی تھنڈک ، ورتلب وحب گرکا

رارہے پیس پردہ گماں ہوتا ہے کوئی جلوہ آراہے شعاع حسن بھوئی پڑری ہے دیکھو جمین سے شعاع حسن بھوئی پڑری ہے دیکھو جمین سے



## تتهراتمير

### لازم ہے ول کے پاس سے پاسسانِ عقل لیکن کمی کمبی اسسے تنہا بھی چھوڑ دسے

جلتے وقوع | اجمیرشریف شمالی ہندوستان کے شالی مغربی بیے ہیں پہاڑ کے دامن میں جلتے وقوع | دامن میں میں میں میں ا میرواره کاایک پرانا خولصورت متبرسے ر

صرووا رلیر صرووا رلیر تعدتاراگژهسیه "مشرق می کوکله پیاژی کاسلسله ادرمغرب میں الفسکے کیمے

قدرتی مناظر فدرتی مناظر برسات میں سنرگھ سوں کا حمین مخل اعنیں اور بھی سنوار کرخوشنا بنا دیلیے۔ م آب ومجوا | یبان کی آب دہوا گرم خشک ادرمعست بخش ہے ۔ سب موسم معتدل آب ومجوا |

صنعیت وحرفت صنعیت وحرفت مافول کا دنگائ بہت میٹی ہوتیہے۔

منتهور چيزى مى ارجىك يال كىنتېور ئىدل بى جىكى كاعظرىبت عده بنايا

یربت دکوه ادبل مکھاہے ۔ چوکی سنسکرت پس ادبل کے معنی عمر کے جس

ا جديال المجاميباً له ندكوره بالا بيباز بيشهر بناه بنواكر بيانوں بين شبر آباد كيا جونكه مارواري لوگ بيار مسيل الممير كہتے ہيں اور باني كا نام امبيبال مقااسلئے دونوں سے مل راجمير ہوگيا۔ ايسام لمعض كوركا كہتاہے سیسہ کان یہ برے پرصاحب کے چڈے پنے ہے۔ مدابهاربیاوی ان ساگر کے متعل دولت خاندست ایجاں کے جذب یرب بعض رُ افی عارات المعمنيلي يا تاراكره و منمى همام البري نفيل شابى دردازي، فيل سنگ سوت برده ان كى تفعيلات ملددوم ميں طاحظه كيجيَّے كا \_ (ك منقريب ثنائع بوگ) ليعن جديد عارات البوكالي ، كمنته كمر ، زير ثاؤن إل ، يا د كار ايدورد منتم ليعض بُرِاسنے محلات من البری میول محل دولت خانرست، بجهانی ، دولت کده وانيال ـ لعض مساجد میدگاه، مبدمیان با ولی مبحد تلوک دئی ، مسجد شا بجهانی ،مبود سرائے ،مبرکسیرخان، مسجد مساجد میرکسیرخان، مبدخان دن کا جونیژا یا جامت الممشن . بعض بزرگان اسلام کے مزارات مزار مدارشاه مجذوب، مزار مدارشاه ، مزار دونیق می شاء · مزارمبلال شہید' مزار گنج واسے پیر' مزار بیرو ہی دروازہ 'مزار کچیری روڈوالے پیر' مقبر ہ عبدالترخال ، مزار مدد شبید، مقبرهبین علی خال ، مزاد شبید لوکوودکشاپ ، مزادسکندر شبید، منصور مومنا ، درگاه حفرت مید مین خنگ موار ، گنج منهدار ، مزارامیر تا غال دامیر ترغال ، مزار دوشن علی . بزرگان ا<u>سسالم کے جآ</u> چیته صرت خواجر غربیب نواز | مدابهاریهاژی پیتفس اناساگردافیسه چلىرىك لار غازى مدابهارى بارى ئى ئىرى ئىلىرى كەكىندىكە اىداكى مزارىپ -

عِلْمِهِ الدِين زنده مارض الدُّلِي الدُّين واقع بِهِ العَلَى الدُّين زنده ماردض الدُّت العُلَامِدِ عِلْمُ الدُّت الدُّين زنده ماردض الدُّت العُلام الدُّين ونده ماردض الدُّت العُلام المُن الدُّين ونده ماردض الدُّت المُن المُن الدُّين ونده ماردض الدُّت الدُّين ونده ماردض الدُّت المُن الدُّين ونده ماردض الدُّين الدُّين ونده ماردض الدُّين ونده ماردض الدُّين ونده ماردض الدُّين ونده ماردض الدُّين الدُّين ونده ماردض الدُّين ونده وندوس المُن المُ

چلربی بی حافظ جمال ] درجتے کے کندسے پہاڑی گیعا بی سے۔ چلر با بافریدالدین گنمشکر ] عمدات درماہ کے سیدیں اس کا ذکر آ چکسے۔

مِلْمَ اللهُ الله

بعض باغات المرات باغ است بجهان باغ ، تيمر باغ ، اع بوراج ، العض باغات العضر باغ المدراج ، العض باغ المدراج ، العضر باغ العضر باغ المدراج ، العضر

بعض بازار مرگاه بازار ، سبیل بازار ، نیا بازار

بو کمریا بینکر ، مورج کنڈ ، جانڈ کنڈ ، اسدفال کی بادلی . بعض سمجلے محد اندر کوٹ ، موتی کٹرہ ، لا کمن کوٹری ، کڑکا چک ، اجیری دڑہ .

رسروراومجست ره نه جانا راه بین

## منركات مثائخ

بزرگان دین دسلعن معالمین کے آ تا دمقد سرکو بطور تبرک دکھنا ادران سے برکت حاصل کرنا بھی معمولاتِ مشائنے پی واخل سے اوراس کی اصل زمرف اس ا تست بکہ انبیائے سابقین وامم سابقہ ہیں ہی موج دسپے جس سکے سلئے قرآن مظیم شاہر مدل ہے۔ رہب تعالی نے ادست وفروایا۔

خِینے والیّات کی سینیات شخصام اس دوم کمی پی کملی ہوئی نش نیاں ہیں ۔ اِنبو اهیئیمَ ہ

مقام ابراہیم کے متعلق مبکل آیت مذکوریں آیات بنیات فرمایا گیا۔ علامہ فخر الدین رازی علام کا سب سے ۔

معتام ابراهيم دهوالحجوالذى وضع ابراهيم قدمه عليه نجعل الله ما تحت مت ابواهيم عليم الله ما تحجو عليم الشلام من ذ لك المحجو عليم الشلام من ذ لك المحجو دون سائوا جزائه كالمطين حتى غاصى فيه وشدم ابواهيم عليه الصلاة والتكام وتنيركين

مقام ابراہیم وہ پھرسے کوجسس پرحفرت ابراہیم علیالت ام نے (تعیر کعبر کے وقت ) ابرت اقدم رکھا تقا توالٹ تھاسلے سنے اس جفتے کو جوان کے تدم کے بینچے تقا ' مٹی کی طرح نرم کر دیا۔ یہاں تکش کہ اس میں حفرت ابراہیم علیہ السٹ الام کا قدم گوگیے۔

حضرت ابراہیم علیالت ام کے قدم کانشان جس چھر پیسے ۔ اس کو باری تعلیے نے آیات بنیاست فرطایا ۔ اور تنام اسبیار ادرامتوں کے ساتے وا جب التعظیم عمرایا چنانچہ تاریخ ام القرفی شاہر سے کہ مرز مانے میں وگ اس کا احترام کرتے رسبے ، یہاں تک کہ نزول قرآن کے بعد اس ک تعظیم میں چارجاندگگ گیا اوراس کی انجیت وعظمت آئی بڑھ گئ کو قرآن مجیدے فرطایا :

دَاتِیَن وَامِن مَتَامِ إِسْرَاهِیمَ مُصَدَّرًا مَصَدَّدًا مَا مَسَدَ وَلَا مَتَامُ الراسِمُ وَ حِلْمُ مَا رَا یہ بیتر بدطواف کعبر ہرمومن کے سلے نماز دوگا نرکے واسطے مصلی بنادیا گیا رحم نداوندی ہے کم نماز تو النڈ کے سلے ہے ادر سجدہ النہ کے لئے کرد گرا بی بیشیانی اس تیجر کے پاس دکھر فدا کا سجدہ کرد جس بیتر پرحضرت ابراہیم علیالت دم کے قدمول کا نشان ہے۔ یہ آثار اسب بیسم سندہ م

سائقه اخذ بركمت نهيل توادركبب

اسى طرح قرآن عبي ن بن مائيل كاك والقدي ارست و جوا:

بن اسرائیل کے بی دستویل علیاست کام کے اس دطالوت کی یا دست ہی کہ اس دطالوت کی یا دست ہی کی دشت ہی کی دخت ہی کہ تعاریب پاس تعادیب دب کہ تعاریب پاس تعادیب دب کہ تعاریب کی طرف سے وہ صند دق آئے گا جسس میں مکون قلب ہے اور حضرت موسلی و ہادون علیما السل مے تبرکات ہیں . فرشتے اُس کو ایشار کے ۔ یقینا اسس میں تہاری المان والے ہو۔ ایقینا اسس میں تہاریب ایشار کا کی کے ۔ یقینا اسس میں تہاریب ایشار کی کے ۔ یقینا اسس میں تہاریب ایشار کی کے ۔ یقینا اسس میں تہاریب

وَقَالَ لَهُمْ الْبِيلُهُ الْفَالِوَتُ الْبِيلَةُ الشَّالِمُ الْفَالِوَتُ الْبِيلَةُ الشَّالِوَتُ الْفَالِوَتُ الْفَالِمُوتُ الْفَالِمُوتُ الْفَالِمُوتُ الْفَالِمُوتُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

تالجرت دصندد ق، بن سرئیل جوملا کر کے مقدس شانوں پر نازل ہوکر سلطنت طالوت کی نشانی بنا۔ اور بنی اسرائیس نیز تہ م ہوئین کے سلتے مظیم انشان آبت الہی تغیرا۔ اس کے انوارو تبرکات سکے با رسے ہیں علامر فخرالدین رازی کا بیان ہے کہ

ما حرار الدین در در ۱۰ بیان سب میسید من منطلب کرتے تھے اور فتح ونفرت کے لئے جنگ یں " بنی امرائل اس صندوق کے وسیلے سے فتح طلب کرتے تھے اور فتح ونفرت کے لئے جنگ یں اُس کو آگے کردیتے ہتے " (تغییر کبیر)

اس مندد تر من منزی منزی داردن عیما است ام کے کون کون سے تبرکات سے ؟ اس کے منفق تام مفری کامت منزکات سے ؟ اس کے منفق تام مفری کامت موسی و عصالا و من الله مناسلام کافلین اور آپ کا عمال اور مقور الله مناسلام کا عمال اور مقور الله مناسل مناسل

ترکات مشائغ کی تغلیم پر بھینتیاں کے والے ذرائفنڈے والے فراکن کری کہ تغظیم تبرکات نرمرف بنی اسریک وا نبیاء بنی اسریک کی سنست ہے بلکہ یہ سنست الہیہ بھی ہے کہ تبرکا ت تابوت کے نقل، حرک سے باری تعلیٰ نے ساکنان عالم قدرسس بینی طا کھ مقربین کے مقدس سنانوں کو انتی ب ذرہ یا۔

### تعظيم تبركات خيرالقرُون بين

حدمیث (۱) - حضرت اُنس دخی النّه تعالیٰ عندسے مروی سیے کہ نی صلی النّرعلیہ دسلم نے (میٰ یں) عجام کو بلاکردا بنی جانب کے بال مونڈسے کا حکم فرمایا اور حضرت ابوطلح الفاری کو بلا کر موسط مبادك النيس بطور تنرك مطا فروايا- بيعربا ميش جانب كے بال مونڈسنے كا حكم فروايا اورالوطلى كوبال مطا فرماكر يح فرماياكه اس كولوكون يتنقيم كردد-صربیت و۲) - حفرنت طلق بن علی دخی النز تعالی میز داوی چی که انخوں نے فرما یا کہ ہم ہوگ بصودت وقددسول التُرْصلي التُرْتعاليٰ عليهِ سلم كي خدمست بين حاحز بوستَ - پير ہم وگون نے حضورعلإلعلاة والسلام سع بعيستكى إورحضور حليا لعساؤة والسلام كحسا تغرنما زيرحي وا پیریوم کیا کہ بھادی زمین پرایک گرجا گھرسے - پیعر بہے منصفور طیال لعداؤہ والسوام سے م بسب كم وضوكا بجابوا بانى بطور تنرك مانكا اور آبست بانى منكايا اوروضو فرمايا اور اس میں کی بھی فرمائ بھرا کیسٹکیزہ میں ڈال کر بیس لے جلنے کا سم فرمایا اور پرارشاد فرمایا کرجب تم اپنی زمین میں مبار تو گرجا گھر کو توڑود اوراس بانی کواس مجگر د تبرکی چیزک دو-اودای حجرمسجد بنالو۔ تو ہمنے کہا کہ ہمارا شہر بہبت وورسے اور گرمی بہست سخست ہے۔ یہ پانی توخشک ہوجائے گا۔ تو آب سے مزوایا کہ اس میں یانی ملاکر بھے الینا۔ یہ جتنا بی برحتاجلے گا سب طیب دیاکیزوہی ہوتا چلا جلے گا۔ دمشكوة شرلفي) اس مدمیت سے فاص لبدہ بیت تبرکات دینا اور تبرکات کو دور دراز کے متہروں میں فائیں کے سے سے ماناسمی وہ چیزی ٹابست ہوگئیں جوخیالقرون سے آج کک مشاریخ صوفیہ میں را سجے ہیں۔ حدیث دسم) حضرت احاربست الوكرس دوايت سه كه الخول نه ايك اوني جركسواني ساخست کانکالاجس کی بیبیٹ دلیٹمین نتی ۔ اور اس کے ووٹوں چاک پریمی دلیٹم کی گوششتی پیمرکه که به دسول النّرصلی النّرتعا بی علیه وسم کا به جبسیه - برحفرست عاکشروخی النّرتما فی عنها کے پاس تھا۔ جب ان کی دفات ہوگئ تریں سے اسے اسے تبضہ میں کرلیا۔ بی صلی الدُّتِنا لی عليهولم اس كوبينيشنقے - لهذا بم اس كو دحودحوكرم لينيوں كو بلاستے ہيں اور إسس كے وسیےسے شفاطلب کرتے ہیں۔

شفائے قاضی میام بی صفرت خالد رصی الله تعالیٰ مند کا واقع تحریر سب که موستے بادک سلے بوستے کے کسی دوائی میں کچھ موستے مبادک سلے بوستے سے کسی دوائی میں وہ ڈبی گرگئ آوا بیسنے اتنا شدید صلاکیا کہ محالۂ کام سنے اس کولیسند نہیں فرفایا کی تکاس جلے میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے تھے ۔ حضرت خالد رضی الله آق کی موزنے فرفایا کہ میں تھے چھ ٹو بی کے لئے نہیں کیا تقا بلکہ اس موستے مبادک کے لئے میں موٹو پی میں تھے کہیں اس کی برکت جمیسے چین نہیں جائے اور مشرکین کے یا تقد نہ جو ڈبی میں تھے کہیں اس کی برکت جمیسے چین نہیں جائے اور مشرکین کے یا تقد نہ کے جائے گئے نہیں کے جائے ہے۔

اس کے بعد یہی صاحب شفا تعظیم آٹا د نبو ریکے بارسے یں صغرست عبدالنڈ بن عمرضی النّرتعا الی عنہما کا ایک جمیب وعزیب واقعہ نقل فرواتے ہیں کہ

ر معفرت عبدالله بن عمدان الله تعالى منها كود كيما كميا كرمنر بنوى كى جوس كا ه پر إعدّ د كمدكراس باقد كواسين منه پر بعيرليا ؟ پر إعدّ د كمدكراس باقد كواسين منه پر بعيرليا ؟

ان کے علاوہ بحثرت احادیث میحداس مغمون کی مروی ہیں کہ محابۃ کام حضود علیا لعسوٰۃ والسلام کے نعاب دہن اور دخو کے بائی کو بلور تبرک چہرسے اور آنکھوں پرسطے سنتے اور اچنے پائی سے برتن لوگ حضور علیا لعسوٰۃ والسلام کے باس لاستے سنتے تو حضور علیا لعسوٰۃ والسلام تبرکی اس میں ا پنا دست ابسادک ڈال وسیق سنتے۔

الحاصل آثار و تبرکات بزرگان سے برکت ماصل کرنا اوران کی تعظیم کرنا ' اسبیدائے سابقین سے تا عبدخاتم البنین اور بھر دورصحا برسے آج کمک پرسلدجادی ہے جس کا انکار در حقیقست آنتا ب حالت برکا انکارسے -

خرقة مثابئخ

معول ہے کرمٹایکے کوام اینے مریدین وظفار کو ہوتت بیست وخلافت اپنا عمام 'یا کلاہ 'یاجب وغیرہ میں فرقہ کے ہیں۔ اگرچ اصطلاح تعوف پی فرقہ کے اصلاح میں فرقہ کہتے ہیں۔ اگرچ اصطلاح تعوف پی فرقہ کے اصلاح معنی پیروم پد کے درمیان ایک ارتباط خاص ہوجائے کے ہیں ۔ چنانچہ موارف المعادف شریف ہیں ہے کہ سے کہ درمیان ایک خاص تعلق ہوجا نا اور پیرکو اسپنے فنس

پرھاکم بنالیناسیے ''

عمامه ، جبروغیره درحقیقیت اصطلاحی خرقر کی ایک ظاہری علامسنت سیمیکن عام طو*ر پرعرف بین خرق* سے مراد وہی کیٹرا ہو ہے جوشنے کی طرف سے مرید کومرحمت ہوتاہے۔

بهركعيف مشائخ كامزة بويتى كاصل شارع عليالصوة والتتلام سعة ابت سب اور دومرس تمسكم معولات صوفيه كي طرح اسمعول كي اصل مجي خيرالعرون بي موجودتني .اگريپراس كيلعض جزئيات و لوازم مردج ثابت نهبي ليكن وهجى ابل التذكي تعامل واستخسان كى وجرسے از ردستے تشريعيت فعل حسن ہى قرار با میں گے۔ اس بارے میں چند مدستنی قابل ذکر ہیں ا۔

حديثيث ( ا ) حفرت إم خالد دخى الدُّن الدُّن الدُّعا الدُّعن السُّعِر وىسب كدني صلى الدُّن الدُّ الله عليدولم كم باس كي كيرير لات كي جن بن ايك چوائي مي كالي لي بني تني توصفود عليالعسوة والسلام سن فرمایا کہ یہ میں کس کو بیناؤں ؟ قوم خاموش دہی ۔ پھر خود ہی فرمایا کرمیرے پاس ائم خالد كولاؤ چنانچراُم فالدكهتى بين كه توك مجيح حضور عليالعساؤة والسلام كى خدمىت بين لاست تو حضورعليإلصلوة والسلام نئے وہ کملی مجھے اپنے ومست مبارک سعے پہناکر وومرتبر پر فنروا یا كه تواس كويُران كرا در بيعارٌ ولين تيرى عمرورا زبوكه قراس كوبېن كرمُيانى كرے ( يوارف غير)

إس حديث كونقل كرك يشيخ شهاب الدين سهروددى عليالرجم يسف مزمايا:

پوشیره نه رسه که خرقه بچسشی جس شکل پس که مثا ئخ اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ یہ دسحل اللہ ملی الدُعلیہ دسے زمانے میں نہیں یتی اور یوطرلیتراور اسس کے لئے مجیع کرنا ادِرسامان تميساد كزنا يرسب الييح كام بيس جن كومشا كخرن ايك اجعاكام شاركيا — ادراس کام کی اصل ( دلیل کشندعی) و ه مدیث ہے جو ہم نے ادپر روایت ک سے وبینی مدیریث ام خالد)

ولاخغاء ان ليس الخرضة على الهبيئة اللتى ليعتمل ها النشيوخ لسم سيكن فئ زمس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و حلسذه اللهبيشة والاجتماع لبها والاعشد اد بمعامن إستعسان المشباكيخ واصله من المحدميث سا رومینا- دموارت المعارت)

**حدمیت** د۲) طرانی کی دوایت بیرس*ب که* بی النّدتعانی علیری عجب کسی کووال (گودز) بناكركميں دوانہ فرماتے تواس كى دمستا دىندى فرملتے اورمشملہ دائيں جانب سے كا ن

كى طرف چو رائد در دارالمارف)

طریت (عل) حزب علی ض الندته ال عندے مردی ہے۔ انعوں نے فرمایا کہ رسول الندصی النہ ملائے مندی کے دن میری دستاد بندی فرمائی اور شملامیر ہے پیچے چیوڑا (دار المعارف)

ای طرح صوفیہ کوام خوقہ کے دن میری دستاد بندی فرمائی اور شملامیر ہے پیچے چیوڑا (دار المعارف) موروطیا بھور موفیہ کوام خوری دلیل کے طور پر پیش فرماتے ہیں کہ معفور ملیا بھور میں اینا جرشر لعینہ ہیں تھا ۔ پینا نی خورت معفور میں اللہ تعالی معذوم الشون جہا تھی مندان ملیا و محتوب خوقہ پوش کی دیم کا موال کیا گیا تو آب نے ارشاد فرمایا کہ :

میروسلم خوقہ مبارک فرد خواجہ اوریس میں میں دیکھتے کہ رسول النہ میں اللہ تعالی میں موقہ مبارک فرد خواجہ اوریس میں خرقہ مبارک بھیجا مقا ؟

خکورہ بالا حدیثوںسے واضح ہوگیا کہ حضور عبالصلاۃ والسسام سنے ام خالد رضی النہ تعالیٰ عنہا کو کا کم کمل اور حضرت علی دخی النہ تعالیٰ عنہا کو حضور عبار اور حضرت اولیں قرنی دخی النہ تعالیٰ عنہ کہ جہ منایت فرمایا اور جسیسا کہ طبرانی کی دوایت سے تابت سے کہ بنے صلی النہ تعالیٰ علیہ دسلم ہر والی کی اسپنے دست مبادک سے دست اربندی فرماتے ، اہل خیم پردوشن ہے کہ مشایکے کی عروج فرقہ پوشی اور جہد رسالت سے والیوں کی وستار بندی فرماتے ، اہل خیم پردوشن ہے کہ مشایکے کی خرقہ پوشی درحقیق تست حضور علیا لصلاۃ کے والیوں کی وستار بندی میں فراہمی فرق نہیں بلکہ بسے بچھیو تومشا کئے کی خرقہ پوشی درحقیق تست حضور علیا لصلاۃ والسلام کی اس مبادک سنت کو زندہ کرنا اور زندہ رکھنا ہے ۔ والٹہ تعالیٰ اعلی

احكام مزارات

فاستحر البصال تواب می ستایخ کرام کا طربیة جس کوعرف عام میں فاتخر بھی کتے ہیں 'بہت کہ کچھ کھانا این شبر نئی دنبرہ ساسنے رکھ کو لمحد شریف اور دوسری چند مورتیں اور آیتیں اور درود شریف بڑھ کر اجتماد اعطاکر میست کے لئے وعاکرتے ہیں اور جناب باری ہم عرض کرتے ہیں کو اس تلاوت اور خیرات کا تواب فلان شخص کو پہنچے ۔

كا تُواب فلان خُعس كوپنبچ -طراني مذكور ميں تين چيز يتحقيق طلب بير - الصال تُواب - كمعانا ساسنے دكھ كر تلاوست ، التحداث كاكرد عا - مجدم تعسط به تينول باتيں احاديث سنے ثابت بيں اور تنام علمار ومشائخ الجسنت كامعول بيں - الصال تواب مسرمل دوشائخ المسنت كامتغن عليه داج ى مسكه ادرا بهنت كايسم عقيده اليصال تواب المستدكايسم عقيده اليصال تواب المستدح عقائد المستدين المستدرج عقائد منعيد بيرسي المستدرج عقائد المنايد بيرسي المستدرج عقائد المنايد بيرسي المستدرين المستدرين

زنده لوگ اگرمردد ل کے افتاری یا مردد ل کی طرف سے صدقہ کریں قواس سے مردد ل کو فاتحہ طرف سے مردد ل کو فاتحہ بہنچیا ہے ادراس سکویں مرف دگراہ فرق معترلہ کا اختلاف سے ۔

نی دماءالاعیاء بلاسوات وصد نتهم عشهم ننع خلافاللمعیتزلیه ر

المعطرح بوایہ صبّلیّا باب الججے عمن (لعنہویں ہے۔

برانسان کے لئے نیٹا یہ جا کزیہے کہ دہ اپنے عمل کاتواب کسی غیر کو بجنش دسے ۔ نماز ہو یا دوزہ ، صدقہ ہویا س کے ملاوہ یہی اہل سنت دجا صت کا مذہب ہے ۔ ان الانسان لمه ان يجبعل تواب عسله بغيرصلاة كان اوصوما اوصدقية اوغيرهاعيش احل السنية والجاعية.

اس بارسے میں مدینی بھترت وارد ہوئی ہیں میکن ہم یہاں مرت بین حدیثوں کے ترجمہ پراکتفا کرتے ہیں :

دا، حضرت سعد بن معاذر صنی الترتعالی عذرت عرض کیا یار سول التدمیری مال اچا کک مرکئ ۔
اب میرے کمی کمل سے اس کونفع پہنچ سکتا ہے یانہیں ؟ توحضور علیا بصلاۃ والسلام نے
فرایا کہ کیوں نہیں تم کؤال کھروا و اوراس کے پاس حا ضربوکر لیوں کہ دو کہ اسس کا
تواب سعد کی مال کو پہنچے ۔
ویواب سعد کی مال کو پہنچے ۔

رم) کیستخص نے صفود طیال صورہ والسلام سے دریا فت کیا کہ یں اپنے والدین کے ساتھ ان کی ذکہ کی براحدان وسلوک کیا گرتا تھا تو کیا اب ان کے مریف کید کی براحد اوا ور سکت ہوں ؟ تو ارشاد فرمایا کہ تم اپنی نماز کے ساتھ ان کی طرف سے کچھ نمازیں پڑھ اوا ور سکت ہوں ؟ تو ارشاد فرمایا کہ تم اپنی نماز کے ساتھ ان کی طرف سے کچھ دو فرسے دکھو دولین کچھ نازوں اور دورو دول کے ساتھ ان کی طرف سے کچھ دو فرسے دکھو دولین کچھ نازوں اور دورو دول کے ساتھ ان کی طرف سے کچھ دو فرسے دکھو دولین کچھ نازوں اور دورو دول کے ساتھ ان کی طرف سے کچھ دو فرسے دکھو دولین کچھ نازوں اور دورو دولی کے ساتھ ان کی طرف سے کہا تھا ہوں کے ساتھ ان کی طرف سے کچھ دو فرسے دکھو دولین کچھ نازوں اور دورو دولی کے ساتھ ان کی طرف سے کہا تھا ہوں کہ ساتھ ان کی طرف سے کھی دولین کے ساتھ ان کی طرف سے دولین کھی میں کھی دولین کے ساتھ ان کی طرف سے دولین کے دولین کے ساتھ ان کی طرف سے دولین کی ساتھ ان کی طرف سے دولین کے دولین کے دولین کے دولین کی دولین کے دولین کی دولین کے دولین کی دولین کے دولین کی دولین کے دولین کے دولین کی دولین کی دولین کے دولین کی دولین کے دولین کی دولین کے دولین کے دولین کی دولین کے دولین کی دولین کے دولین کی دولین کے دولین کے دولین کے دولین کے دولین کے دولین کی دولین کے دولین کی دولین کے دولین کے

ر۳) ایشخص نے دریا فت کیا کہ یا دسول الدّمیری مال کا انتقال ہوگیسے اگر میں اس کی طرف سے کچھ صد قد کروں ترکیا اس کا تواب پہنچے گا۔ توحضور طیا تصنوہ والسلام سے فرایا کہ

#### " اِن تُواب پِنجِهِگا" وبخاری شرایین، کھما ناسلىمنے دکھ کر تالا وست

حضريت انس رضي التُدتعالى عندست مروى سيكدان ك والده أمسليم دمنى التُرتع الى عنهاسن كمجور كمى وينير طاكر ماليده بنا يا اورسيني مي دكمه كرحفرت انس دخى الدُّتَّعَالَى حدْ ك برست صنودالم العيلاة والسلام كاخدميت بيربيبي توحضود الميالعيواة والسلام سنصا ستع دسكفت كاعكم فرايا ومصرت انس كودگول كو بلانے سكے لئے بھيجا جب حضرت انس يمنى النّہ تعالى حندوابس ليستے تو گھراً دميوںسے بحرگيا نقاجس ميں تعريبًا تين سواً دى تھے جھڑت انس رضی النّدنعائی عند کا چیتم دید بیان سے کہ نبی صلی النّدنعائی علیہ دسے اپتا وسست مبارك اس ماليده پرركها ورج كجعرفداسن جالاس برآب سن پرهما بيعروس دسس اً دمیوں کو بلانے تھے کہ اس میں کھائیں 'یہاں کک کرسب اً دمیوں نے کھالیا ۔ حضرت انس دمنى النُّدتنا ليُ عزركت بين كم يجرحضور مليا لصاؤة والسلام سن مجعے اس كوا خاسن كا حكى ديا توسيح ينهين معلوم بواكرجب ين ف اس كوركما عنا اس وتت وه زياده تغار (مشكوة شرلين) بإجب المعايا دلين بالكل كم نهير مواقعا)-مديث مذكور ايك طويل مديث كاخلاصهب رجسست ياثا بت بوتاسب كدكها ناساست دكم كركيد بإحنايا تلادت كرنابن صلى الترتعاني عليد وسلم كاستسب رو) : التي إيسال قواب بين القوا مفاكرةُ ماكرناية كونَ اختلاب كي چيز نهين - نه بي يوكن كا مزدريات فاتحدين داخلىب كون نبين جانتاكه فاتخرايك دماسيدا ودنماز کے بہر مرد مایں یا مقوافھا ناسنت ہے۔ ترمذی شرلین کی مدیشہ :

کے بہر مرد مایں با تعرافی ناسنت ہے۔ ترمذی شراعیت کا مدیر شہر ہو۔

دسول النترصل اللہ تعالیٰ عید دسم دونوں با تقریب د مایس انتھات سے تواس وقت تک

با تعریفیے ذکر سے شعر جب کے دونوں بانقوں کوچپرے پر نہیں ہیں ۔

مدیث مذکور سے ثابت ہواکہ د عاکے د تت با تقد انتا نا اور د ماختم کو کے چپرے پر باتھ پیعیر

مدیث مذکور سے ثابت ہواکہ د ما کے د تت با تقد انتا نا اور د ماختم کو کے چپرے پر باتھ پیعیر

مین سنت ہے فاتح بی ایک د ماہ ۔ لہذا اس میں ہی باقد انتا نا صوّن ثابت ہوا۔ واللہ تعالی اطم

مدیث مذکور سے تا ہوں کے جی اوراصطلاح مشایئے جیں اولیا ۔ وطما رو بزرگان وین کے یوم

عرسی مناوی کے میں۔ مدیث شراعیت جی سے کرمونین صالحین جب اپنی قروں میں منکود

کو در جنت کا در کیچکول کر اول کہتے ہیں قوض ان کی قروں ہیں انعیں بہتی بس پہناکر جنتی لبتر پر لئا

کو اور جنت کا در کیچ کھول کر اول کہتے ہیں شع کندہ حدۃ العروس انعیٰ سوجا و جیسے دلہن سوتی ہے ہو کہ النہ دالوں کا اوم وصال ان کے لئے دلہن بغنے کا دن ہوتا ہے اس لئے اس دن کو لیوم آلعود سست بعنی شادی کا دن کہتے ہیں۔ مشایرے کو ام کا معول ہے کہ خاص اس دن اولیا رالنہ کی قبروں پر بعبود ست اجتاح ما طربوت ہیں ' جہان کا وست قرآن مجید یا وظا کف وا ذکا دیڑھ کر اوصد قات و فیرات کر کے ان کا دوائے کی کہ ایس ان کا وات کو ان کی ان کا واقت کو ان کا دوائے دوائے کی کھیل اوران کیلئے دعا کی جات ہے۔

کو ایصال تواب کی جاتہ ہے اور بعبود رست مراقبران کی قبروں سے نیغی کی تحصیل اوران کیلئے دعا کی جات ہے۔

اور ایصال تواب مدینوں سے ثابت ہیں اس طرح قبروں کی ذیار سے کہ جس طرح قبروں کی ذیار سے حضورا قدس میل النہ تعالی علیہ و کے اور خلفائے راشنہ بن وضی النہ تعالی عنہ سے بھائچ تو تشیر کہیر حضورا قدس میل النہ تعالی علیہ و کا ما ورضا خاسے کہ اور خلفائے راشنہ بن وضی النہ تعالی عنہ سے بھائچ تو تشیر کہیر میں متعدد صلی ہرکام وضی النہ تعالی عنہ سے مروی سے کہ میں متعدد صلی ہرکام وضی النہ تعالی عنہ سے سے بھائچ تو تشیر کہیں میں متعدد صلی ہرکام وضی النہ تعالی عنہ سے مروی سے کہ میں متعدد صلی ہرکام وضی النہ تعالی عنہ سے مروی سے کہ میں متعدد صلی ہرکام وضی النہ تعالی عنہ سے سے مولی سے کام عرصا کی مقدر سے بھائچ تو تشیر کی سے میں سے مولی سے کو سے کھول کی سے مولی سے کام عرص کی کو میں النہ تعالی عنہ سے مولی سے کھول کی کھول کے کہ کام کی کھول کو کھول کی کھول کو کھول کو کھول کی است کے کھول کی کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کی کھول کی کھول کے کھول کے کھول کی کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کے کھول کے کھول کو کھول کے کھول کی کھول کے کھول ک

ر بی سل النّه تعالیٰ علیدو کم ہرسال کے عشر دع میں شہدائے احد کی قبروں برتشرلیف سے بی صلی النّه تعالیٰ علیدو کم ہرسال کے عشر دع میں شہدائے احد کے تنہید و اِتم پرسلام ہو مجانے سفتے اور قبروں کے پاس ایوں فرماستے سنتے کہ لیے احد سکے تنہید و اِتم پرسلام ہو کمیونکم تم دگوںنے صبر کیا ، اورخلفائے راشدین بھی ایوں بی کوستے سنتے ۔ کمیونکم تم دگوںنے صبر کیا ، اورخلفائے راشدین بھی ایوں بی کوستے سنتے ۔

اٹر پڑسکتسہے؟ موارض لا کھوام ہی گریہاں توہوال نغس*ی س کلسبے اگرصدا تست ہے* تواس کھ جرمست پر كوئى دليل بيش كرد إكي الركيد لوك اين شاست اعمال سے جج ميں چورياں، ناجائز تحادثي، برنگاميال ، حرم الہٰی کسبے ادبیاں کوسنے مگیں تو اس کی وجہسے ججے ہی توام کہر دیا جلسنے گا۔ ہرگز نہیں! بلکہ یہی کیا جلسنے گاکروام با توںسے منع کیا جائے گا۔ جج سے کسی کونہیں ددکا جلنے گا۔ اسی طرح اگرنبغی موسوں میں کچھے ضاق دنجاد ناجا زُوتِوام با مِي كرستة بين قوان كومنع كيا جلسته گاگر يه برگزفتوى نبين ديا جاسته گاكه عرس کرنا ہی حرام سیے۔

ا مقابرا بل النَّديرِ تبرِّس كتميرين فعباكا اختلاف سب كرميح دُغتى برقول يهب كر قبرمزارات مقارا بالمدير بون ميري و ميري من مارات المقارات المرام المدير بون المارية المرادر من المارية المارة المارة المرادر من المرادر المارة المرادر المارية المرادرة حتیق نہیں بلکرزاع بغفل سے ، انسین دمجرزین پس ہرا کیس جس کویرمنع کرستے ہیں اُس کو وہ جی جا کزنہیں کہتے اورجس کو یہ جا کڑ کہتے ہیں اس کووہ ہی منع نہیں کرتے ۔ جن جن فقہائے منع کیاسے 'اس جگہ منع کیا سے جہال کوئی مشرعی مانع ہو۔حشلًا غیر کی جلک ہیں تعمیر ہو۔ یا بزیست تعنا خرہویا محض سے فا کڑہ ہو ۔ لیکن اگریعودتیں نہوں اور کوئی فرض میمج ہو۔شال زائرین کے آرام کےسلتے یا حام دُجَہّاں کی نظریں صیاحب مزاد کی عظمت بیدا کرنے سکے لئے یا کفار کی تر بین سے بچانے کے لئے ہو تواس وقت اس پیں کسی کا ہی اختىلاف نہیں ۔ چنائیے علامراب مجرمسقلانی نیخ البادی یں فرملتے ہیں کہ

> ضرب القسطاط ان كان لغرض صحيح كالمنستومن (سشمس للحی لا لاطلال الميتجاز ـ

بْر مِرِخیرگاڑن اگرکسی *غرض میجے کے* ہے ہو شٰلاً ذندوں کو دحوبسے سیجنے کے لئے ہو تویہ جا مُذہبے ۔ ہل اس خیال سے خیر زگاڑا جانيگا كه اس سے مردول كوسايہ سلے كا .

علمار ، اولىيار ، مىلحار كى تغرول بەر قرن کی تع<sub>یر</sub> جا کڑے جب کہ اسس سے مقصود لوگوں کی ننگا ہو ں پس مخلست

ا می طرح کشف النورس ملام عبدالغنی نا لمسی علیالرجمترسنے حرمایا : ضبناءالقباب على فبورالعلاء والاوليباء والصلحاء امرجائز اذاتصد بذلك التعظيم  نے فعل الخطاب بیں تصریح کی سے تروں پرخمرگالانا حضرات خلفائے داشدین رضی الند تعالی عنبے کے دمان منابع کے دمان الدی العلمار الدیکر مسعود کا شانی قدس سرؤ نے بدائے بس فروایا کہ

مردی سے کوعب داللہ بن عباسس رصی اللہ تعالیٰ عنہ کسنے چیب طالعن میں وفاست پائی تو محد بن حنفیہ سنے ان کی نماز جنا زہ پرخمی اوران کی قبر کومسنم بنایا اور کسس پر خیر نہیں کیا ۔ روى ان عسد الله بن عباس لهامات با بطائف صلى عسليسه محاربن الحنفية وجعل قسبره مسنما وضرب عمليسه فسطايا.

اسی طرح مینی بیں سبے کرحفرت عریض النّدتعالیٰ عندنے حفرت زینب بنت عجش رضی النّد تعالیٰ عنہ کے تبریر کے حضرت میں النّدتعالیٰ عنہ کی تبریر کے حضرت علیٰ عنہ کی تبریر کے حضرت علیٰ عنہ کی تبریر کے حضرت علیٰ عنہ کی تبریر کے حضرت عالمنت میں النّدتعالیٰ عنہ کی تبریر کے حضرت من النّدتعالیٰ عنہ کی تبریر خمیرنصیب کیا میں میں النّدتعالیٰ عنہ کا کا عنہ النّدتعالیٰ عنہ کا میں النّدتعالیٰ عنہ کا النّدتعالیٰ عنہ کا النّدتعالیٰ عنہ النّدتعالیٰ عنہ النّدتعالیٰ عنہ کی النّدتعالیٰ عنہ کا النّدتا النّدا النّدتا النّدتا النّدتا النّدتا النّدتا النّدا النّدتا النّدتا النّدا النّدتا النّدا النّدتا النّدا النّدا النّدتا النّدا النّدتا النّدا النّدا

فاعره البعض احادث میں قبرد ں پرعمادت بنانے کی حافیت کا ذکرسے۔ واضح رسے کہ ان سب احادیث سے مرادوہ معرد تیں جوان دنوں میہود و نصاری بیں دائج عیس کہ وہ سینے اضبیار کی قبروں کومبر بناتے تھے۔ چنا بجر مدریت فتر دھینہ میں وادد ہواکہ

النّد تعلسط يہود ونعارئ پرلعنت عربائے کرانھوںسنے اسپنے انسبى یارکی قبروں کا مسیرینال

لعندالله (لسیه ود والنصاری انخدن و اقسیوران بسیارهم مسسیاحید .

مدیش ندکور دیل مریجسه که یهودونصادی مرجب امنست اس وجست برست که اضعل نے قبودانسیار کومنے کرنامقصود تغا ورز قبودانسیار کومنے کرنامقصود تغا ورز مطلقاً تعیر تو دی ممانعت کی مدینوں سے اس صورت کومنے کرنامقصود تغا ورز مطلقاً تعیر تو جیسا کہ ندکور ہوا نے العرون میں جی نیوں کی صورت میں دائیج متی پیراس کی ممانعت کیو بحر ہوئے ہیں۔

امی طرح بولبن احادیث بر آیست که صفر ملیا تعلق والسنام سف حفرت علی دمنی النه تعالی عدکو ادمی تری ترد که در این از در تعویت کارم می این ترون کود حلف اور تعویت کارم دیا مثا تو واضح رست که ان قبرون سعم او مومنین کا قبری تبری تبری برکتین بکک بقینی ان قبرون کے دمانے مراد شرکین یا یہ وونعداد کا کی قبری تقین ان قبرون کے دمانے کے مافع تعویرون کا دواج بہود و

نعادی کی قرون پرتغا درز بر ذی مقل مجد کتا ہے کہ مدین طیبہ سے میں تدر بی موشین کی قری تقین کا ہر ہے کہ دہ مسب صفور طیران صفور طیران سے کہ دہ مسب صفور طیران سے وحلت اور مثالث کا سمی معلم واجازت ہی سے بی تقین بھران کے وحلت اور مثالث کا محکم کیا معنی دکھتا ہے ۔ لہذا معلم ہوا کہ ان قبر وں سے مراد کفار کی قبر میں تقین اور کفار کی قبر ول کو کھو د نا اور وُصانا جا اُر بھی ہے ۔ جیسا کہ بخاری شراف ہوا کہ ان قبر الله تعالی علیہ وسلم تعرف کو دُول کے دُول کا کو دُول کے دُول کا کھو دُول کا اُلله کا کا مقرف اور وُصانا لیقینیا مسلان میست کی ایدا وہ کھود ڈال گئیں ، ورز کون نہیں جانا کہ سلان می قبر ول کو کھود نا اور وُصانا لیقینیا مسلان میست کی ایدا رسانی اور ان کی تو ہوں کہ تو ہوں کہ دول کا کھود نا اور وُصانا لیقینیا مسلان میست جو محدت والله تعالی اعلم .

علاف و ما در ادات اولیارالنزیر فلاف دچا در داک کوتبور فقهائنے جا کز کھاہے۔ اور علاف چا در احدیث سے اس سکر میں سندلاتے ہیں بچنا نجرسنن ابوداؤد میں حضرت عاکشہ رضی النّہ تعالیٰ عنہاسے مردی ہے کہ قاسم بن محدین ابو کررضی النّہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ میں نے معفرت عاکشہ

وضى الترتعالى عنهاسك بإس حاصر بوكرعرض كياكه

دوسری حدمیث میں میں یہی الفاظ ہیں کہ اکیب عورت نے کہا کہ میں نے حضرت عاکنتہ دُخی اللّٰہ زیازے نہ سے گی اسٹ کے ک

تعالى عنباست كزادسش كى كم

يا امتاه اكتنفى لى قبوالنبى الله الله الكاه المناه اكتنفى لى قبوالنبى الله تعالى الله تعالى عليه و المناه الله تعالى عليه و الفاويجة توالفول في المنافية المنافية و الفول في المنافية و ال

کمتف کے معنی کمی چیز پرسے پر دہ اٹھ نے کے بیں۔ حدیثوں میں اکتشفی کا لفظ وار د
ہوا جس سے مغہوم ہرتا ہے کہ نبی صلی القد تعالیٰ علیہ ونم کی قبر پر کوئی پر دہ یا غلاف پڑا ہوا مقاجس کو
اٹھا کر صفرت ماکنٹہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ النے مزاد میرانواد کی زیارت سے ان کومشرف فرمایا جینا نبیہ
مشایئے کام کامعول ہے کہ بزرگان دین کے مزادات پر چا در یا غلاف ڈال ویاکوستے ہیں اور اسس کو
نقر بار نے جائز مکمع اسے جیسا کہ ملا مرعبرالغنی نا بلسی علیہ الرحمۃ رنے فرمایاکہ

فلاف، بگریاں اور کیڑے اولیار اللہ کی تبروں پر ڈان جائز سے۔

صع المستوروالعائمُ والنثياب سي قد هم امرجائز ركثف الزر دومرے نقبائے کام نے بی اس کے جواز پرفتزی دیا ہے ۔ دالٹہ نعائی عمر کے میں مزادت الل النڈ پریمبول بن ڈوان جیسا کہ مشاکع کامعول ہے ، واست ہرہ کرست ۔ مرکے کی ان وی غراء کہ وکنزانعہادیں ہے ،

گلاب ارزوتنورار بیتو، کا تردن بر والنا اچاے کی کر دوجب کر تا زہ رہیںگے تبیع کریں کے اورمیت کوان کی تبیع سے اُنس ماصل ہوگا .

وضع السور دوالسرباحين على القبورحسن لانهماداً رطب اليبع وسيكون للميت السربتييك ومات الوات)

اورخاص اس کاستدهدیت شریف بی برجودسد جنانچدشکوای شرایف بی سب به بی مردودسد جنانچدشکوای شرایف بی سب به بی مردودسد جنانچدشکوای که ان دونون بی ملی النترفعالی علیروسلم دوقبروس که بی سب گردست قونهای که ان دونون جبر والون کو وذاب دیاجاریا سب ادرید دونون کمی برات گناه بی مغاله در دومراجغلی کها تا بیس ان بیست ایک کایی جرم عقاکه وه بینجیاب سند نبی بی مغاله در دومراجغلی کها تا بیمرسا تفا در دومرس بیم بیمرسا تفا بیمرسا تفا بیمرسا تفا بیمرسا تفا بیمرسا بیمرسا تفا بیمرسا

شادهین حرب نے دیروری خرکد فرای کا شعب ایسبی ای سا دا ما د طبیری بین حذاب یں اس اے تخفیف برگی کہ وہ شاخی جب کک کیل دیں گا تہیں پر چیس گار ہیں گا تہیں پر چیس گار ہیں اور کا بتر پرر کھنا اوراس کے وائد حدیث شراحیہ سے جابت ہیں توجہ چول پی اور گیاؤٹ ناخ یں کرن فرق نہیں سرب تیسی پر مسطنے میں برابہ ہیں اور قائد و فرکورسب پر سرب سے واللہ قبالی عمر میں مرابہ ہیں اور قائد و فرکورسب پر سرب سے واللہ قبالی عمر واللہ میں اور قائد و فرکورسب پر سرب و واللہ قبالی عمر و میں مرابہ ہیں اور قائد و فرک میں مرابہ سے موازم کی کا کھا میں اور آگر کمی و من میرے کے ساتے ہوت و دس کے جوازم کی کو کھا میں منظ دا و داکہ کی و منا بر سرب ہوگا اور قبر والوں کو بی خار میں کہ اور کہ میں ایک و میں گا ہوں کہ والوں کو بی منا بر سرب ہوگا اور قبر والوں کو بی کر کوسس ان مقا برسلین کو دیکھی کھا اور قبر والوں کو بی کر کوسس ان مقا برسلین کو دیکھی ایل اور گر گر آتے ہوں اور قر آان مراب و وفیرہ پر میں ہوں وہ دور ای میں واقت کے وقت انبر من فاتھ و مرافتہ ہوگی آتے ہوں اور قرآن مراب و وفیرہ پر میر میں ہوں وہ دور وی میں ایل اور کر کا مرابہ ہوگا والا ہوں ہوں وہ دور وی کا مرابہ ہوں کا مرابہ ہوں کا مرابہ ہوں کا مرابہ ہوں کہ دی کی ایل اور کی کے داروں کو ایک مرابہ ہوں کا مرابہ ہوں کہ دی کا مراب تا کہ موادر ہوں کے دیکھی ایل اور کی کھی دی ہوں کہ جو میں ہور کی کھی کا مرابہ ہوں کو دیں ہوں کہ دی کھی دی ہوں کہ دی کھی دیں کا مرابہ ہوں کہ دی گور میں کو کھی دی کھی کھی دی کھی کھی دی کھی کھی کھی کھی کھی دی کھی دی کھی دی کھی کھی کھی دی

بيش أين دغيره دغيره-

اس کے شل درگروزا مرمدوراگرموج دہوں قدمزایات پر جرافاں ہرگزمموع نہیں بکہ ہ بیت فیر باعث فیر باعث فیر باعث دارد ہے ۔ به واضح رسے کان فیر باعث فیر باعث فیر باعث فیر باعث دارد ہے ۔ به واضح رسے کان سے مراد دہی صوریتی ہیں جاں فوض صبحے کے سے خرج یا ودمراکوئ فسا د نشری ہوشگا تفا خرد فیرہ کی نبت سے مراد دہی صوریتی ہیں جاں فوض صبحے کے سے نہویا ودمراکوئ فسا د نشری ہوشگا تفا فرد فیرہ کی نبت سے ہو۔ درنہ عرض میم کی مورت میں اس کی محافظت کی کوئ وج نہیں ، علام عبدالغنی نا بھی تعدس مرہ سے کہ شف النور میں فرمایا :

تندییں ادرمم بتیاں جلانا ادایا کی قبروں کے باس تنظیم دمجست کے سلتے جائز سہے۔ اس کومنع نہیں کرنا چاہیے۔

ایشناد الفتنادیل والنتمع الاولیا ایوّل عندهنبودهم تعظیمالیهم و محبسته فیسهم امرجائز لاینبغی اسمی عنه

علاوہ ازیں ادر مبی بہنن سے نقبائے کام سے اس کے جواز کی تقریح کاسے۔ والنڈنعالیٰ علم

### تضرفات وفيضان ارواح

حفرت مولاناست و دلی الته محدث د بلوی قدس سرهٔ العزیز سف الی برزخ کو بیارتسم کسکے ارست و فرمایاکہ

جب ادلیارالڈ انقال کوستے ہیں قردہ اپنے بدنی طائن کومنقطع کرکے ملا کھرکے
ساخط جب ادلیارالڈ انقال کوستے ہیں جب طرح فرشتے آدمیوں کے دل ہیں
نیک باتوں کا القاکرستے ہیں یہ وگ ہی کرتے ہیں ادرجن کا ور ہیں دھتے کرشش کررے
ہیں یہ لوگ ہی کرتے ہیں کھی یہ باک رمیں خلاکا بول بالاکرستے اور اسکے نشکروں ک
مدو کرسنے میں مغنول ہوتی ہیں بینی کنارسے جباد کے وقت مسلاؤں کا مداد کرتی ہیں اور
کھی بنی آدم سے اسے قریب ہوتی ہیں کران پر فاضر خیر فربا ہیں۔ وجہ الڈ البالا

ا ولیا رالتُرسف فرمایا ہے کہ ہاری روحیں ہارسے جم کا کام انجام ریتی ہیں لائے۔ اولیا۔ اللّہ کی روحیں زین وا سمان اور حبّت میں جس یا جائے، ہیں جلی حاتی ہیں اور اسی حیات که دجه ان کے جم کو تبریس ش نہیں کھاسکتی ۔ بلکہ بعضوں کا توکھن بھی سا سن دہ است ابن ابی الدیانے امام ما مکسسے روابت کسے کہ دومین کی دوحیں جہاں چاہتی ہیں بیرکرتی ہیں موسنین سے مراد کا طین ہیں جق تعالیٰ ان کے جموں کو دوحوں کو طاقت دیتا ہے کہ دہ اپنی قبروں ہیں ناز پڑھتے ہیں ، ذکہ کرستے ہیں قرآن پڑھتے ہیں۔

العاصل المسنت کامسلم عقیدہ سے کہ ادواج موسین بعدونات آزاد ہوجاتی ہیں۔ اور ان سے تعرفات مساور ہوئے ہیں چکہ خواص موسین بینی اولیار وشہدار سے ان کی وفات سکے بعد ان کی حیات خاہری سے بھی زیاوہ تعرفات معا ور ہوسف گھے ہیں اور ان کے تعرفات کی قونوں ہیں ان کی حیات سے فروں رز اضافہ ہوجا تاہے۔ بینانچہ دوہ جہاں چاہتے ہیں بیسے عاصلے ہیں۔ اسپنے زائرین کے کلام کو سننے ، دیکھیے اصفافہ ہوجا تاہے۔ بینانچہ دوہ جہاں چاہتے ہیں۔ اسپنے زائرین کے کلام کو سننے ، دیکھیے بہائے ہیں۔ دائرین کے کلام کو سننے ، دیکھیے بہائے ہیں۔ دائرین کے آداب سے فوش اور ان کی ہے ادبی سے نارا من ہوستے ہیں جس پر بہت سی احادیث میں۔ دائرین کے آداب سے فوش اور ان کی ہے ادبی سے نارا من ہوستے ہیں جس پر بہت سی اعادیث میری کرنے ہیں۔ اور ان کی بور میں ہوجود ہے گر ہم یہاں بخوف طوالت مرف بحند مدیش نقل کرتے ہیں۔۔

صدیمت دا، ایمان داسه کی جب جان تکتی سے تواس کی مثال الیسے بیجیے کوئی تیدخلنے مدیم تا اور با فرا منت جلما پر تا ہے کہ دہ زمین میں گشت کرتا اور با فرا منت جلما پر تا ہے اسے نکال دیا گیاست کہ دہ زمین میں گشت کرتا اور با فرا منت جلما پر تا ہے الموان دیا ہے دو الموان دیا ہے دو الموان دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے الموان دیا ہے د

حلربیت (۲) حفرت مام احد صفرت ابوسعید رضی النُّرْتعالیٰ عندسے دادی که معفورعلیٰ تعلوٰۃ دانسلام نے فرایا کہ ہے تک مردہ بیجا نکہے جواشعانی دسے ادر جواشے اُنظامتے اور جوائسے تبریس اُن سے ۔

صایبیت (۳) ، ن الی الدنیا وابن مسائر و خطیب بندادی دخیره محدثین معنوت الوبری وضی
الیمی الیمی الیمی النه تعال منسب دادی مسیده الم مسلی المندّاقان طیر دسوسف فروایک حب آ دی کمی الیمی قبر پرگزرتاسی جس سے جان پیچان زختی ا درسسلام کرتاسی قومرده مسلام کاجراب وسیت سب و مرده سال می کاجراب دست سب و مرده سال می کاجراب دست سب در سیات المواست در سیت سب در سیت سب در سیات المواست در سیات د

حدمیث (۲۷) و یمی ام سلیرمی النه تعالی عنبه است رادی کرستید مالم صلی النه تعالی علیری می مسلیری النه تعالی علیری کم ستید مالم صلی النه تعالی میری رحم سن نظی رحم سن نزی که کفن اچها دو د اور جبا کردوست یا اس که وصیست می ویرکرست یا تعلی رحم کرست ساید سن کرست این میشت کوایدا مست دو د اس کا قرض جلداداکردد اور برست مساید سن کرست می این مین کفار وابل بروست سکه یاس دنن خراد و در می شاردات در است ایرات در مین کفار وابل بروست سکه یاس دنن خراد و در می شاردات در این مین کفار وابل بروست سکه یاس دنن خراد و در مین کفار وابل بروست سکه یاس دنن خراد و در مین کفار وابل بروست سکه یاس دنن خراد و در مین کفار وابل بروست سکه یاس دنن خراد و در مین کفار وابل بروست سکه یاس دنن خراد و در مین کفار وابل بروست سکه یاس دنن خراد و در مین کفار وابل بروست سکه یاس دنن خراد و در مین کفار وابل بروست سکه یاس دنن خراد و در مین کفار وابل بروست سکه یاس دنن خراد و در مین کفار وابل بروست سکه یاس دنن خراد و در مین کفار وابل بروست سکه یاست دنن خراد و در مین کفار وابل بروست سکه یاست داد و در مین کفار و ابل بروست سکه یاس دنن خراد و در مین کفار و ابل بروست سکه یاست در مین کفار و ابل بروست سکه یا در مین کفار و ابل بروست می داد در مین کفار و ابل بروست می در می داد در مین کفار و ابل بروست می در می داد در

صدیت (۵). امام احد ممارہ بن خرم دخی النّدتعالیٰ مندسے دادی مصورِعیالِعسلوۃ والسام سے مجھے ایک تبرسے کی دگائے دکھیا تو فرایا کہ تواس تبروائے کو ایزاست دسے۔
ادرماکم وہران کی روایت ہے :
ملصاحب العتبر امنزل حسن العتبر سے نوہ تجوالے! اُنز جا از تو تبروائے کو ایزا لا تو فروائے کو ایزا کے موالے العتبر والا ہے فروائے کی ایک میں العتبر والا ہے فروائے کی ایک المی دسے ۔

#### از مك التحرير ملاتر البيشة القادر محت رير يودوسن ن

#### حيات خواجدًاعظم

# تواحر فراجال

حِیْنی کہا نے کی وجر ابواسماق شامی رمنی اللہ تعلاعنہ جب صولِ بعیت کی خرض سے

مفرت فواجر مشاد طود ینوری دینی الله تعلیط عنه کی سرکار میں ما مزیوے تو انہوں نے سب سے پہلے ام دریا دنت کیا۔ عرض کیا مرکار میں ما مزیوے تو انہوں نے سب سے پہلے ام دریا دنت کیا۔ عرض کیا "ماجز کو ابواسما ق جنتی کہ دریا دنت کیا۔ عرض کیا "ماجز کو ابواسما ق جنتی کہ ہوگا وہ ہمی حیثیتی کہلائے گا " اس نسبت سے خواجۂ بزرگ ہمی حیثیتی کہلائے گا " اس نسبت سے خواجۂ بزرگ ہمی حیثیتی کہلائے گا " اس نسبت سے خواجۂ بزرگ ہمی حیثیتی کہلائے گی ۔

نسب نا مر رض الدُّته ك عزد مرا رغرب فازى والده ما جده عفور فوث پاک رض الله تناه مین رض الدُّته ك عزد مرا رغرب فازى والده ما جده معفور فوث پاک رض الله تنائی عزه ک چی زاد بین بین اس رشخه معفور فوث پاک فواجوزیب فواز کے ماموں ہوستے بین۔ عبد طفلی کا ایک رقب انگیز واقعہ ماری نفاد نگار گی کے میراوں کی فواس بورے

مبک ائمی تق آبادی کے ہرگوشے سے خرزندان اسلام کا مٹافیس مارتا ہواسمندر عیدگاہ کی طرف بڑھ رہا تھا بہش تیت بیرابن ہیں طبوس صغرت خاج مبی اپنے گھروالوں کے بمراہ عیدگاہ کے ساچہ دوانہ ہوئے ۔ اثنائے راہ میں ان کی نظرا کیہ ناجیا دو کے پریٹری چور گجزد کے قریب اواس ڈمگین کھڑا تھا۔ اس کا ازابوا پیرہ ، فسکتہ پیرابن ، طربت ذرہ حال اور بیجارگی دیجے کرمعزت خواج کا دل بھ آیا۔ اُسی دقت اسپنے کپڑے انارکرائس فریب ونا بینا بہتے کو پینا دیے اور اُسے لینے بمراہ عمید کاہ سے سکتے ۔

انیسس الارداح نامی کتاب میں تودحفرت خواج سنے لینے تلم سے اسپنے مرمشد کی ملاقات اور بیست کا وا قعہ ہوں

م*رکشدے* ملاقات

تحریر فرمایاہے۔

بدادان ساستے پڑھی ہوئی ایک ایسٹ کے اظلے کا پھر نے اٹھایا تواس کے بیٹے ۔ نیپ کا ڈھیر بڑا ہوا تھا۔ فرمایا اسے معاکر نقراد برنستیم کردے بیں نے کھم کی تقیل کی۔ واپس دے کڑی تو ا رسا، ہوا چند دونر ممادی مجست بیں گذار بھرمش کیا عرمان عالی سرادر کا تھوں پر سابیس ، رواجی حفرے فاجرکے قلم القربیت کی یہ ایمان افروز مرگذشت فورسے بر مینے . نقطة آفاذیہ جب مالم منیب کے انگشافات کا یہ حال سے کہ تحت التری سے جماب خلست کے سامت کا یہ حال سے کہ تحت التری سے جماب خلست کے سامت ہے ۔

کے سامت ہے قراس کے بعد کے مقام کشف و موفان کا کون اندازہ لگا سکت ہے ۔

ایک سامت ہے تواس کے بعد کے مقام کی عاصری کی حاصری کی مارہ کی بیاد کر اور کیے حق تفاید کے بیروکر دیا اس کے بعد میزا الدین کو بول کولیں ۔"

نرداتے ہیں کہ وم کم کی معنوی برکتوں اور سربری فعتوں سے جب ہم بہرہ یاب ہو چکے تو ہیر ومرست دنے اس شہر محترم کارخ کیا جوکا ننات گیتی کا مرکز حش ہے۔ طبیبہ کی پر نور و شاواب آبادی پر حیسے ہی نظر پڑی جذبۂ شوق کا عالم ذیروز بر ہوگا ۔ اس مجوب سرزمین کی خاک کو آنھوں سے لگا یا لوسہ یا اور روحانی نشاط سے سے سے دکام ہوئے ۔

خرة شریونی انسیں چوجی ادر معسلی جی منایت فرمایا ۔ پھر ادست و فرمایا یہ تیرکات ہمادسے پیران طریقیت تدس النّد اسراریم کی یادگا رہیں جو دسول کریم صلی النّد طبیہ وسم سے بھم کک پہنچے ہیں اور بھم سنے شخصے دسیتے ہیں۔ ان کو اس طرح اسینے پاس رکھن جس طرح ہم نے دکھا ۔ جس کومرو یا نا اس کو ہماری یہ یا دگار ویٹا یہ

یہ یادگار دینا یک بران ہے ہیں اور کہ میں سے لیا۔ مردی ہے کو سدی اور فروایا تجھ کو فلا است اور فروایا تجھ کو فلا سے بیردکیا بھر مالم تحمیر ین شغول ہوگئے۔ دما گورضت ہوا۔

ایا م سفر کے عجار فی عزار ایا مسفر کے عجار فی عزار ایس کے بیرد اور نادرہ دور گارامیا بال سے آپ کی بران ہوئی، دول کا تنجی دور کا تزکیہ اور جہان آب دگر میں تعرف ایسے ایسے جبرت انگیز وا تعاب آب سے فہور میں ہے جن بر آج کے مقتل دو اُنٹن کو سکتہ ہے۔

مظمت فلاداد کی ایک یا دائون شہادت کے طور برچند واتعات ذیل میں طاحظ فروائیں:

مظمت فلاداد کی ایک یا دائون شہادت کے طور برچند واتعات ذیل میں طاحظ فروائیں:

میں سے میں اللہ کا ایک ایک انگر اس کین میں صفرت قطب الاقطاب فواج بختیار کا کی رمنی اللہ

و بهد الاواقت بر وانداس کین بر حرت تطب الافطاب فواج بختیار کاکی رمنی الله منالی مزیم بر فراست بی کرجب بی است بیر در مرت بر حرت فراج کے ساتھ سفر جی بین تفاقد ایک دن مبری کی نماز کے بعد روانہ ہو کرم لوگ ایک شہریں ہونچے - یہاں ایک بزرگ سے طاقات ہو گ بوری فاریس سومی کلای کے ابنی آنھیں واکے ہوئے طالم بحرت بین کھڑے سفے ۔ ایک ما و کہ بہران کے باس رہے ۔ اس موم بیں وہ صرف ایک بارطام ہوش کی طرف والیں لوٹ بم سنے التحد کا انتحاز انبین سال میں با انعوں نے جواب مرتب و فوا اور کہا کہ میں تینے محد ہم طوی کا فروند در بول - انتحاز انبین سال سے عالم تجربین فرق بول ، نر بھے دن کی خبرہ اور ندرات کی فواتعالی صرف تندار کی وجہ سے اور ندرات کی فواتعالی صرف تندار کی وجہ سے ایک دن ور شرای ہوئے ۔ ایک دن ور شرای سے وجہ سے والے میں موجہ کے سے دا کھڑ بیر بیٹے ۔ ایک دن ور شرای سے و دوسوا واقع سے در حضرت نواج سے میں کام حفل بہونے ے ایک دن ور شرای ہے و دوسوا واقع سے در حضرت نواج سے میں کام حفل بہونے ے ایک دن ور شرای ہے ۔

یں آبسنوں مردشتے کہ بردہ غیبسے اوازا گئے۔ میں اسے معین الدین ہم تجدے فوسٹنوہ ہوئے اور شجے بخش دیا۔ اپنے تفرب کی بساط بر میں نے تھے نمایت اعزاز کی مجرم محت فرمائی۔ جو بھی تیری آرزد ہوسوال کر تاکہ میں اپنی مطاف ا سے شجے مرفزاند کردوں "

مے مرفزاندردوں ! آپ نے وض کیا۔ فعادندا! ایک بندہ کھیر کے بیادی سے بڑی اور ای سرت موعی ہے

حضرت خواجہ کی زبان غیب ترجمان سے نکلا ہوا یہ جد تیر تضا کی طرح نشانے پر بیٹھے گیا۔ الربخ ہند شا بدہے کہ سرکار خواجہ کے ارمثنا دکے مطابق سئنٹے میں شمس الدین المتش نام کا ایک گمنا م تتخص طوفا ن كماطرح اعضا اور ديكينے و كميتے سارسے ہندوستان پرجياگبا۔ اورحضرت خواجر كى ايب کھلی ہولُ کامت بن کر بالا خرا کی۔ دن دبی کے تخت پراس نے تبفہ کر لیا۔ و چوشهاواقعی ، کے بین کرمبزه زار دا ننانستان کا ماکم یادگارمحدایک بر ا ظالم اورمدمزاج شخص مقاحوال شهريس اس كاايك نهايت فوتصورت باغ نقاراس باغ بيس اكميها ف وتنغاف موض نغا. دودان سغرا کیپ دن حفرت خواجراس باغ پس تشریعید کیے ۔ حوض میں عشل کرکے نمازاداکی اور اس کے کمن دسے بیٹھ کر تلاوت فرآن بیں شغول ہو گئے۔ اسی اثنا بیں یاد گار محمد کے آنے کی خبر ملی یتعوثری دیر کے بعدست ان کرد نرکے ساتھ اس کی سواری باغ بیں داخل ہوئی ۔ و ن کے قریب ایک نقیر کو د کیو کر وہ آگ گھوں ہوگیا ۔ عنصتہ سے اس کا چیرہ تتما اٹھا۔ با خ کے یاب نوں سے ترمشرہ ہوکر دریافت کیا۔ اس فقیرہے ما یہ کومٹ ہی باغ میں جیٹینے کی اجازت کس نے دی ؟ حاکم وفنت کا قہرہ جلال دیکھے کرمل زمین مثابی کا نیب استھے قبل اس کے کہ مذرخواس کے ہے ہے وہ ہی زبان كحوسلة ـ مبيبت ودبشت سك اس مناسري، جا نك حفرت نواج ك نگاه العي، نظر كاچار بونا حاً د بيبت وجلال سے يا دكارمحدكانينے مكا ادرب بوش بوكركر يُار آبسے بانى منگواكراس ك أند پر چینے دسیئے۔ متوڑی دبرے بعدوہ ہوش میں آگیا اور نہایت عابزی کے سابقانی تعقبہ کی سعانی چابی اور اسینے تنام خدم وحتم کے ساتھ دہ حضرت خواجہ کے صلقہ خلامی میں واخل ہوگی و پانچیواں واقعہ :- بیان کرتے ہیں کہ ایک سر میں صرت خواج منامک جج اوا کرنے کے بعد مدین طبتہ ماخر ہوئے اور عرصہ کم میں تبا ہیں شغول مبا دست دسے ان ایام ہیں ایک و ن آب کو در مباد رسالت سے بشارت ہوئی " اے معین الدین ! تومیرے دین کا معین ہے ۔ ہیں نے تھے بند وستان کی ولایت عطاکی ۔ وہ ان کفر کی ظلمت جیلی ہوئی ہے ۔ تواجمیر جا ! تیرے وجود کی برکت سے باطل کا اندھیرا مجیٹ جائے گا - اور جہار دانگ عالم میں اسلام کی رونی بھیل جائے گا - اور جہار دانگ عالم میں اسلام کی رونی بھیل جائے گی رکت سے باطل کا اندھیرا مجیٹ جائے گا - اور جہار دانگ عالم میں اسلام کی رونی بھیل جائے گی آپ اس بنتا رست سے بیومسرور ہوئے ۔ گر چران تنے کہ اجمیر کہ بال واقع ہے ؟ اس نظر می منظر ف ان کھو گگر گئی ۔ اور مرود کا نئات صلی اللہ علیہ و لم سے آپ کو دو ب میں اپنی ذیارت سے مشر ف فرماک کی گئی ۔ اور مرود کا نئات صلی اللہ علیہ و کو مستال آپ کو دکھا دیا ۔ اخیر میں ایک بہنتی اتار و سے کراک کی ورفعہ سے فرمایا ۔

و جبه شا واقعد : رسوم می صفرت خاج بها باد لنداد مقدس سے بندوستان کے سغر پردداذ ہوئے ۔

دوران سفر کے مالات بیان کرتے ہوئے صرت خواجہ ارشاد فراستے ہیں کہ بخارا میں ایک شخص سے طاقات ہوئی۔ یہ ازہ دستنول تقالیکن ناجنیا تقا۔ فراستے ہیں کہ بیرسنے اس سے دریا فت کیا کہ تم کہ سے ناجنیا ہوئے۔ جواب دیا۔ منزل سلوک کی راہ مطے کررہا تقا کہ بیری نگاہ ایک فیرم م برمیٹر گئی۔ اُوازا کی یہ دوئی میری مجست کا کرتا ہے اور نگاہ فیرسے دوا تاہے ؟

یہ اُواز کسسن کرخیرت حیاست یانی پائی ہوگیا۔ دعاکی ّابی ! دہ آ نکھ اندھی ہوجائے جود دست کے سوائیرکو وسکھے '' اہمی دعا کے یہ الغاظ پورسے بھی نہونے پاسٹے تھے کہ میری آ نکھوں کی بھیادت زائل ہوگئ۔

صفرت خواج بزرگ فرماتے بین کرجب وہ مرتند پہنچ تو دہاں اوالا شمرتندی کے معان کے قریب ایک مجدی اس کے فواب کے تبلہ دُن بونے کے متعن کچے لوگوں کو متبدی اس کے فواب کے تبلہ دُن بونے کے متعن کچے لوگوں کو متبدی اس کے فواب کے مارے جا بات الفریک اور مدے فاز کو بنظر آنے لگا۔ مطرت خواج افزان منان مونان ہوستے ہوئے جب معفرت فواج لا بود مینچے تو کی میں کے مرت میں میں اللہ تا فی من کے مزارات می برمشکون رہے۔ میران من جویری وان گنج بخش رضی اللہ تا فی من کے مزارات می برمشکون رہے۔ آپ کے مجروا حکاف اب کی اندون احاط مزار موجود ہے۔ رفعیت ہوتے وقت آپ کے مواد و براج و مالمگر شہرت کا مال ہے اور آج کی ورگاہ شراف کی لوح

پیشان پر کندہ ہے دہ شعر یہ ہے۔ گنج مخبض نیض عالم مظہر نور مندا ناقصال را بیر کائل کا ملال را راہما

حضرت خوا جر کا مسلک فی این اولیار سے روطانی استفاوہ کے متعلق جولوگ د طرح مسلک ناخی لیں جفرت اولیا ہوش کے ناخی لیں جفرت ا

نواج کے اس ممل سے یہ بات اچھی طرح صاف ہوجاتی ہے کہ مزارات ادلیا رسے روحاً فی استفادہ اور ان کی بیات معنوی اورتفر زانت روحانی کا اعتقاد حبلہ المل حن اورت م خاصان خلاکا مسلک ومشرب اور ان کا مذہبی شعار د ہاہے ۔ جولوگ ان امورکا انکار کرتے ہیں وہ گروہ اصغیار اورمشا ہیر امت کی عام ر گزر کے خلاف ایک نئی اور باطل راہ کھو سلتے ہیں۔

من من المراك الميرمين ورودمعود الماكميرمين ورودمعود الماك مردركانات كيفران الماك مردركانات كيفران الماك مردركانات كيفران

بره دبی احمیرینیجی - آب کے ممراه جانسیس دردلیتوں کی جماعت تقی جن کی منرب إلاّ اللّہ سے بزر در کے کلیمے دبل جاتے ہتے ۔

اجمیر پہنی کرحب آب نے شہرے ابر ایک مقام پرسایہ دارد دخوں کے بنیجے تیام کرنا پا اوراج پر تقوی اج کے سار بافوں نے آکر منع کیا اور کہا کہ یہاں داجد کے اُونٹ بیٹے ہیں۔ آب دال سے یہ نرماتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ" اچھا داجہ کے اُونٹ بیٹے ہیں تو دی جیسیں" اور آناساگر کے تریب جاکر تیام فرمایا۔

کہتے ہیں کہ نتام کے دنت جب اُونٹ اپنی چڑاگا ہوں سے والیں آئے اور اپنی جگر برآکر میٹھے تو سیے بیچھ گئے کہ اُ تھانے سے بھی زا تھ سکے ۔ یہ دیجھ کرسار بانوں کے افسرنے واج کوسالیے واقعہ کی اطلاع دی۔ را جہ نے کہ کرٹروا اس کے اب کوئی چارہ کارنہیں سے کہتم لوگ جاکہ اسس در لہت سے مدافی انگر

بین نبید ساد ، نورست نبیکی خدمت میں حاضر ہوکرمعذرت کی ۔ آسیسنے فروایا" اچھا جا ڈ اونٹ کھنزے برگئے ۔ آگر دعیہ تو وائنی اُونٹ کھٹرے ہوگئے ۔ واقعات کے داوی بیان کرتے ہیں کہ آناساگر کے کنارسے بہتسے بہت خانے ستے ۔ جہ رصبے برست م بچادیوں کا تا تما لگارشا تھا۔ انہی ہیں ایک بڑا بت کدہ راجہ کا بھی تھا۔ اس یں پرتھوی راج اوراس کی معطنت کے مائدیں پوجا کے لیئے آپاکرتے ستھے۔ اس شاہی بت فانہ کا انتظام واہتمام مادھودام دشادی دیو ہے میرونھا۔ یراپنے دھرم کی شامشروں کا بہت بڑا ذہ ل اورت م بجارلیوں کا مروار تھا۔ یہاں آپ کا قیام اہل ہنو د پربہت شاق گذرا۔ انعوں نے ہر تینیکوشش کی کدآ ہیں مطوعہ ائیں گوظریت فلاواد کے آگے کسی کی زجل ۔ نوبت یہاں تک بینی کدوھانی مقابلے کے کہ آپ میلے معلنت کے بڑے بے برطے جا دوگر اورجوگی بلا لیئے گئے کسین حضرت فواجہ کی ایک تینی ابرو کی جنبش سے مب تڑپ توب کے گھائل ہوگئے۔

تنادى ديداورائي بإل جرگ جيد سرفندكفر كاتمل اسلام حفرت نواج كى قابراند

قونت ادر دوحا نی سطونت کی ایکے عظیم الشان فتح تھی جس نے ہندوستان کی زمین بلادی ۔

حضرت فواج کے تعرفات کی دومری زندہ کرامت ہے کہ سعدی اور عبداللہ بیا بانی کے مام سعدی اور عبداللہ بیا بانی کے مام سے فواج کے یہ دونوں طلقہ مجور شراح تک نواح ام بیریں عام نگاموں سے اوجول ہوکر زندہ و بیا تکدہ ہیں۔ مشہورے کہ مرحمعہ کی شب میں روضتہ فواج بیرحاضری دیتے ہیں۔

ون علی المجیسر المبیسر المبیسی التجابیش کی کواب مفور جلی کو وسط شہریں قیام فرما یکن کا کہ مفون آہیں کے معلون آہیں کے درسط شہریں قیام فرما یکن کا معروضة شوق تبول فرما یکن کا معروضة شوق تبول فرما یکن کا معروضة شوق تبول فرما یو اور اسپنے فادم فاص محدیا دگار کو مگر کے انتخاب کے سلے شہریں جیجا ۔ انھوں نے بتعبیل رشاد وہ مقام بہند کیا جہاں اس وقت آپ کا دوضة باکستے ۔ شادی دیو کی یوایک افنا وہ نے میں نفی اس قطع خاص میں برما ورمطنے کی تعمیر ہوئی ۔ کہتے ہیں کرجس مگراج مزارمقدی ہے وہی طبخ تفا دیں برجماعت خان استجدا ورمطنے کی تعمیر ہوئی ۔ کہتے ہیں کرجس مگراج مزارمقدی ہے وہی طبخ تفا

یباں تیام فرانے کے بعدا ہے نیزا ٹناص کے ذریعیہ پرفتوی داج کود وست اسلام دی ۔ اور فروایا اگریہ امیان نہ لایا تریں مشکواسلام کے ہاتھوں اسے زندہ گرفتا رکا دوں گا برمقوی راج نے اسلام بول کرسے سے نصرف انکار کردیا بلکہ حضرت خواج کے خلاف اس کی دسٹنی کی آگ اور مجڑک انٹی ۔

جنانچ ایک دن استے آپ کوکہلا جیجا کہ آپ مباری مرحدے اِس نکل جائیں۔ آپ نے واب میں ایس ایس ایس ایس ایس استے اس د ا جواب میں یہ اطلاع میجوائی کو مست گھرا ہ ایجددنوں میں شہاب الدبن موری آر ہاہے اس د است تعدیر فیصلہ کردے گی کراجیر کی مرحدے کون نکلتاہے ؟ مندوستان كيطرف شها التي بن غورى كى رواكى الدريطان شها بالدين فورى

نے خواساں میں ایک خواب دیجھا کہ وہ حضرت خواجہ کی خدمت میں کھٹواسے اور آپ اس سے فوائے ہے ہیں کہ خداسے قدر کی طرف سے مہند ومتان کی بادشا ہمت کا سہرا تیرے مرکے لیے مقدر ہوچکا ہے کا دکن ن قضا وقدر فنج ونفرت کی خلعت آسمانی ہیں نے ہوئے تیرے گھوڑوں کی ٹاپ کا انتظا دکر دہ ہیں۔ بنیر کسی مہلت انتظاد کے اور چھوڑا ہوا ورمہند ومتان کی طرف دوانہ ہوجا۔ اور پر مقوی داج کو ذندہ گرفتا دکرے اسے کیفر کردار تک بہنجا ہے۔

خواسے بیدار بواتو شہاب الدین کے سینے میں فانتحا نزعزم ولیتین کا ایک تاظم بریا تھا بچند بی دنوں میں ایک بشکر جرا رسے کردہ اسلام کا پرچم لہرا تا ہوا ہندہ ستان کی طرف چل بڑا۔ ابھی وہ داستے ہی میں تھا کہ تھا نیر کے قریب ترا وڑی کے میدان میں پر تقوی راج کے ما کھ اس کا ایک نہایت خ زریز اور فیصلوکن معرکہ ہوا۔

کہتے ہیں کہ اس جنگ میں پریمتوی داج کے ساتھ ویڑھ مودا جگان مبند کی تین لاکھ فوجیں شامل ہوگئ تعیں جب کہ شہا ب الدین فوری سے ہمراہ کل ایک لاکھ سینٹ ہزار فوج بھی ۔ دن ہوگھسان کی جنگ ہوئی اورشام ہوتے ہوتے سٹباب الدین فوری نے پر نظیم معرکہ مرکزیں۔ پریمتوی داج ایک دریا کے کن درسے ہوا گئے ہوئے گئی ناد کرلیا گیا ۔ اس طرح مفرت نواج کی دوحانی سطوت کا ونیا کو امتران کرنا پڑا ۔ اور سلطان البند کا اب می خطاب ہمیشر کے لیے خلق فدا کی دبان برجادی ہوگیا۔ امرون الله معلی مسلم میں البند کی مقبل میں دیکھا کہ آب سے انتظار میں کھویے میں البند کی دوح آنے دالی ہے اس کے انتظار میں کھویے ہیں۔ درجایا درجان کے ہجوم ہیں آجے معین الدین کی دوح آنے دالی ہے میں اس کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔

۲ رحب المرحب المرحب مثلث مجری مطابق ۲۱ می 11 می وزودو شنبه بعد نمازعشاء آب نے جروشرای کا دروازہ بند کرایا درخدام کواندر وافل ہونے کی ممانست کردی اس سے سارے فدام جمروشرای کا دروازہ بند کر لیا درخدام کواندر وافل ہونے کی ممانست کردی اس سے سارے فدام جمرے کے بہر آواز جمرے باہر ہی کھڑے درجہ دات ہو کا دروازہ وسب معمول نا کھلا تو فدام مجتقدین موقوف ہوگئی جب نازجسے کا وقت ہوا اور مجرہ شراعب کا دروازہ وسب معمول نا کھلا تو فدام مجتقدین کو صفت نازجسے کا وقت ہوا اور مجرہ شراعب واصل مجتی درسی سرک پر

تلم قدرت سے مصد احبیب الله مات فی حب الله "كام الالله وانا اليراجون ر حيف كرتاتيامت كل اوبب ربادا صفے كر برجالسش دوجهاں نمٹ ربادا

ر منقل کے معفرت خواج رضی النّہ تعالیٰ عند نے بر ترتیب دونکاح فرمائے برسماندگان استے ممل اولیت دوصا جزادے حفرت خواج نخر الدین ابوالخیر حضرت خواج خواج صام الدین ابوصالح اور ایک صاحبزادی تاج المستورات بی بی حافظ جمال ہیں اور محل ثانیہ سے محرف ایک معاجزادے حفرت خواج ضیار الدین ابوسعید ہیں ۔

سرکارخواجه کی تمام اولادین علم دعر نان اور ولایت و تقرب کے اعلیٰ ملارج پر فائز ہو تمیں۔ آج بھی ان کے مزارات سے فیومن و برکابت کے چیٹے جاری ہیں۔

خواج خواج خوامگان چینت ابل بهندت محصور خواج عزیب نواز کاسسد طرافیت آب کے خلیفا جل اور سجارہ شین محصرت قطب الا قطاب سر کا دخواج قطب الدین بختیا دکاکی رصی الله تعالیٰ عن بُرکے ذرابعہ ساری دنیب میں میں گیا ۔

حفزت فواج قطب چودہ سال کی ممرسشر لیب میں بنقام اُؤ مٹن سرکاد فواجر عزبیب نواز کے دست می پرست پر بیعت ہوئے تھے۔

ولول کا مرکز متنی انظارارض سے شوات خواجہ کا روضہ پر نور دلول کامرکز مشق ہے۔ جملہ انظارارض سے شوق کے تا نلول کا وہ ہر دور میں کمبر مقصود رہاہے آت ہی سندی سلانوں کا وہ ی قبلہ آرز و سے ۔ بلا تفراق مذہب وقت حضرت خواجہ کے سنگ آت ہی سندی سلانوں کا وہ ی قبلہ آرز و سے ۔ بلا تفراق مذہب وقت حضرت خواجہ کے سنگ آت ہی مندی ہوت ہے۔ آج ہی خم ہے اور قبار مت کک خم رہے گی فریب آت ہوئی ہے اس پر مست و ہوست یا روائیں نیک و بر عالم دجا ہل مسالک و مجذوب ، حاکم ومکوم ، شاہ وگدا ، مرمست و ہوست یا رکست کی اس بیا یوں کی تسخیر کا کہ مال طور پر مب کے سیاح خواجہ کا آمت از دل کی تسکین روح کی کشش اور بیشیا نیوں کی تسخیر کا کموارہ رہا ہے۔

مسلم بادشا ہوں سے سے کربرطانوی نرماں دواوں کہ سبسنے تضرت خواجہ کی مغلم ست خلاوا د کے آگے معتبدتوں کاخراج سپیشس کرکے ان کی معنوی پی مست کے سابھر اپنی و فا داری کا بڑوت دیا ۔

بنوت دیا۔ معنات میں گنجائش نبیر ہے در زکمتور سند کے اید الد اور مال رواکی بیشانی بر

شهزادى جهال أرابيم دربار خواجرمين

"میں تباریخ مرشعبان المعظم کو والد بزرگوار کے ہمراہ اگرہ سے اجمیر کے سیسے
روانہ ہوئی اور ، ارمضان البارک تاہ المع کود لل پہنچ کر زمیں ہوئی اس تمام
موصعے میں میرامعول یہ رالم کہ ہرمنزل پر دورکعت نماز نفل اداکر نے کے بعد مورہ کئیں
اور سورہ فاتح نہایت اخلاس وعقیدت کے ساتھ بیسے کر اس کا تواب حضرت خواجہ کی
اور سورہ فاتح نہایت اخلاس وعقیدت کے ساتھ بیسے کر اس کا تواب حضرت خواجہ کی

روح اطبر کونذر کرتی رہی۔

کی دن کر رابی سوئی اور دفتر الدی موارت میں تیام دیا۔ اس دوران میں بیاس اوب کمی بینگ برنہیں سوئی اور دفتر الدی مور کمی بیا کوں اور بینت کیا۔ دن جروز خوں کے سائے میں گزار دیتی ، انحفرت کی برکت اوراس سرز مین کے فیفان سے طب روح میں ایک عمید بیس مرور اور ذوق و شوق کی کیفیت پیدا ہوگی ہو۔ اس تلم الشان میں ایک عمید بیس مرور اور ذوق و شوق کی کیفیت پیدا ہوگی ہو۔ اس تلم الشان کیا۔ موفی سرکار کی فورست و زینت کے بیلے جو کمچے طا اور مطے گااس میں کی نہیں کوں گی۔ دوفی سرکار کی فورست و زینت کے بیلے جو کمچے طا اور مطے گااس میں کی نہیں کوں گی۔ مغرات بیر دستی خواج کو نین کے مزار اقدی کی ذیارت نصیب ہوئی۔ ایک بہر دن مورک ایک بیر دن مورک کی دوخو شیو کو سرم جنی بنایا اس سے دل برجو دوق و شوق کی کیفیت مول دی ہو دوق کی کیفیت میں نہیں آر ایکا کہ خود کو کیا کوں اور کیا کہوں۔

ا بہتے سر پر کھ کولائی تھی ، مزاد شریف پر بیش کی ۔ لبدا ذال سنگ مرم کی مسجد میں آکر خازادا کی ۔ یسجد دولا کھ چالیس ہزار دو بہت مرف کر کے والد بزدگوار دشا بجہال سنے تعمیر کرائی ہے پیم گذبہ مبارک میں بیٹھ کر سورہ کیا ہے وہ کا تھے گی تلا وت کرکے اس کا آواب دوج پر فتوح کومپیش کی معزب تک وہاں حاضری دہی اور آنحفرت کے پیمال شمع دوشن کرکے جھال و شراعی کے پانی سے دوزہ افطار کیا "

شہزادی جہاں ہرا بھم کی آپ بیتی اور دل کے تاثرات کا پرحقہ انتہائی دقت انگیز سے اسے پرم حکرا کی عجیب سرور حاصل ہوتا ہے۔ امیرکشور مبند کی فاڈلی بیٹی کی ذراخوش عقیدگی ملاحظ فراسیتے پرم حکرا کی عجیب سرور حاصل ہوتا ہے۔ امیرکشور مبند کی فاڈلی بیٹی کی ذراخوش عقیدگی ملاحظ فراسیتے

می جیب شام تقی جومبھسے بہتر تقی کتنی فرخدہ دات تھی جس پر کئی بار دن کا جالا تنارکیا بصرت خاج سے جوار میں مبدیدہ سحر نہیں طلوع ہوتا تھا۔ نامرا دیوں کے اندھیرسے ہیں نیروز نختی کی کرن بچوٹ پرلوی تھی۔

اگرچاس متبرک مقام اوراس گہوارہ نیفسے کھردایس آنے کوی نہیں چاہتا تقا کر بجورتنی اگرخود مقام اوراس گہوارہ نیفسے کھردایس آنے کوی نہیں چاہتا تقا کر بجورتنی اگرخود مخارم وق تو جمیشہ اُس گوشتہ جنت میں کہیں اپنا آشیا نہ بنالیتی۔ ناچار دوتی ہوتی اس درگاہ رحمت سے دخصت ہوکر گھر آئی تنام رات بقراری میں کئی۔ مبرح کو جو کے ون والد بزرگواد کے ہمراہ آگرہ کے سیے دوانہ ہوگی یہ

وارجانگ کا ایک تاریخی وا فعر تاجر کے بیدار من کا گھرانہ بہت مشہورو معروف گھرانہ تھا۔ شہر کے صدر بازار میں سبسے بڑی دکان اسی فرم کی تھی۔ بیرونی مالک سے در آ مدد برآمد کی کمیدی تجارت بھی ان ہی دوگوں کے مائھ میں تھی۔

محدایی بعداری جوہری کا ایک اکوتا بیٹا نقا ، دولت دریاست کی جھادی بین اس نے اسکے کھولی تی اس سے انہا کہ نازد نعمت کے ساتھ اس کی پردرش ہوئی۔ مدسے زیادہ لاڑ پیار نے اس کی زندگی کو بامک خطار ع پر ڈال دیا۔ ایج تی بیسیوں کی کمی نہیں تتی۔ جلد ہی اس کے دوستوں کا ایک وسیع علقہ تیاد ہوگیا۔ بری محبتوں کا اثر نہایت تیزی کے ساتھ اس کی زندگی پر بڑا انٹروع ہوگی کا ایک وسیع علقہ تیاد ہوگیا۔ بری محبتوں کا اثر نہایت تیزی کے ساتھ اس کی زندگی پر بڑا انٹروع ہوگی کا ایک وسیع علقہ تیاد ہوگیا۔ بری محبتوں کا اور برقماش کوگوں کی بھیڑ بروقت اس کے گردجم یہاں تک کہ شہر کے اوباشوں ، آ واروں اور برقماش کوگوں کی بھیڑ بروقت اس کے گردجم رسینے گی۔ بہت سادی بُری طاد قول کے علاوہ جوسئے کی تباہ کن طادت اس کے گھے کا پھندا بن گی۔

کور ورات اس نشاخ پرجینے بوط حتی رہی۔ افلاس کے سائے اس کا دندگی سے قریب ہوتے رہے ، بہان کک کہ اس مہلک اُ ذار نے اسے تباہی کے دہانے پر بہنجا دیا ۔ بزرگوں کی فہماکش پر سینکو وں بارا س نے توب کوش کئی۔
سینکو وں بارا س نے توب کی بیکن فارت گرساتھیوں کی بزم میں بہنچ کر ہر باراس کی توب ٹوش کئی۔
سینے کی فلطروی اور بلاکت فیزروش سے باب کے تمام ارمانوں کا خون ہوگیا، کا روبار کی ساری امنیکس مرو پردگی کے گھر کا ستیل تاریک سے تاریک ترفظ آنے لگا۔ باپ کا مجھا ہوا ول اس صفر می انکاہ کی تاب نال ساکھ کو کا خون سو کھنے لگا۔ دگوں کی آگ سرو ہونے گی۔ اور و تیکھتے آئکھوں کی تاب نال میں بین ہوئے گئے۔ دیون کو کا خون سو کھنے لگا۔ دگوں کی آب باب فرم کی حالی شاق سند پر منہیں لیس سند پر منہیں لیس سند پر منہیں لیس سند پر دئیس بیا نی کا طرح بہا و سینے گئے۔ دیکن کھوئی ہوئی صحالی نہیں اُس می جسم کا روگ ہوتو طاح بھی ہو سکتا تھا لیکن ول بیما رکا کیا علاج سے ؟ سارے معالجوں سنے جواب و سے وہا۔

" بیٹیا! اب میری زندگی کاچراغ بجور ہاہے۔ چند ہی کھے کے بعد میں مجیشہ کے کے بعد میں مجیشہ کے کے ہے ۔ بیاب میری زندگی کاچراغ بجور ہاہے ۔ چند ہی کھے کے بعد میں مجیشہ کے ساتھ فواج مہند عزیب نواز کے دربارسے ہیں نے تہاری مجیک مائی تقی دیے سے انگی تقی ۔ یہ حسرت قبر میں بھی تو یا تی رہے گی کہ ایک باریمی متہیں اجمیری مرکار میں حاصر ذکر سکا ۔ دندگی مہلت وے قوفواج مهندکی چوکھٹ پرسسان خرورکرا نا بیٹا! میری سندم عقیدت کا فرض

تمہاری فانہ فواب زندگی کام سے کر اب میں سمین کے کہ سے بھور ہوں '' لاالہ الآ الذہ محسس ترسول اللہ کہتے ہی ایک بچکی آئی اور گئی کا ایک فیل مسافر ابین نیندسو گیا سا رے گھر ہیں صف ماتم بچر گئی ۔ دات بعر کہرام بیا ہ دہا۔ بیوہ ماں کی در و انگیزا کہ وزاری مسے مسننے والوں کے بیلیے مجیسے کے ۔ ایکن کا حالت بھی قابل رحم بھی روتے روتے ہمکیاں بندھ گبین ۔ آنکھوں تھے اندھیا ہوا گیا۔

اب اسے صور ہور یا تھاکہ باپ کو کھوکراس نے اپنی زندگی کاستقبل کتنامجیا تک بنالیاہے۔ صبیح ہوستے ہوستے متبر کے معززین اور تمام ا جاب وا قارب جمع ہوگئے۔ عبدالرحمٰن جوہری کی وفات ہر سارا ضہرسوگوارتھا۔ تجبیز و مکنین کے بدجنازہ جس دقت گھرے نکالاگیا ایک قیامت بر پائتی ترتت كرب سے كھركا برخص بے مال تقا۔ بيوہ مال تومنت منٹ برسے ہوش ہور سي تقى۔ اين باكلول كى طرح بنازے کے پیچے بیمے بل رہا تھا۔

شہر کے سبسے دسیع میدان میں نمازجنازہ پراحی گئی۔سارامجع قبرستان تک ساتھ رہا لحدين جنازه أمارستے ، ي اين جيخ برا۔

" مجعیمی باب کے مانخ قبریں ن دو۔ میں ابنی زندگ سے بیزار ہوجیکا ہوں ،جس کے عم بین کھل کر بابیسنے جان وسے وی ہے ؟

وكون في بردى مشكل سے إلى تقريكوكراسے الك كى اورايك كن دسے سے جاكر بھا ديا - تدفين کے بعد قبر ستان سے مب لوگ والیں لوٹ گئے۔ این کو بھی گھر تک پڑ کر لایا گیا۔ اعزہ وا قارب نے کھروالوں کوستی دی مرکی مقین کی تیسرے دن جب کہ فانخوسوم کے لئے وگ جمع ہوئے توفاندان کے بڑے بورموں نے امین کو بٹھا کر جھایا :

" ببیٹا! جرکچم ہونا تھا' ہوگیا۔ خدا کی متنیت بیں کسی کا چارہ نہیں اب اس کشتی کے تم ہی ناخدا ہو' اسبين باب كى دوح كونوش كرنا چاست بوتواسين آب كوباكل بدل دو عطوصحبتولست توب كرار اور ا کمیس شرلین بینے کی طرح اپنے باب کے کاروبار کوسنیما ہو۔ اب اپنی بیوہ مال کےسلتے اس و کھے بعرى دُنيا بن تسكين كالسباراتم بي بو"

این سر جمکستے ہوئے اسینے بزرگوں کی باتیں سُن رہا تھا۔ اور آ بھول سے آ نسود ک کی بارش بورى تتى-

را - آج بہی مرتباین بوہری اینے بابسکے تنہا دارث اور کارو بار کے مالک کی بیٹیت سے فرم کی سند پر بیٹھا تھا۔ اپنے سارسے دوستوں اور ساتھوں سے درسنۃ توڑ کر اب اس نے لیوری وّج كاروباديرلكادى تى ويكيت بى ديكيت چندى دنون بى ايىن جوبرى كى نيك نام شبرت سارى ملاقے میں پیمیل گئی سیفے کی سعاد تمندی سے مال کا اُترا ہوا چبرہ ہمی کھل اُٹھا۔ اپنی ذیا نت نیک روی ادرشرافت وسخیدگی کی وجسے اپین سارسے قبیلے کی آنکو کا تارابن گیا۔ کا روبارکا دائرہ میلے سے بھی زيا وه وسيع بوكيا تقا اورفاندان كا وقارسين أخرى نقط معروج بريبني كيا تقار

قوش ل کے بیپی ون منتے، بہار کا ہی موہم ہما ایہی مسکرانی بوئی شام وسم متی اور بی فورشید اتبال کی مین دو بہر ہمتی کرا چا بک گر دش بہ اس کردٹ بدل مورج گہنانے مگا۔ با وفزاں وسبے پا دَن مجن جَین کی طرت بڑسے گل. شام دسحر کے ردشن چہرے ماند بڑگئے۔ بھرفاندان کا وقاد مجروح بوگیا۔ بھرگھر کی بھیل ہوئی دونعیں مسنے گئیں۔ تیامت آگئ کر بھرا بین جو ہری اپنے پراسنے ساتھیوں کی مفل میں بہرے گیا۔

کی جینٹ چر جوئے کی دیس شروع ہوگئ ۔ پھر گھر کا مرایہ داؤں پرسگنے لگا اور جنیک کا سادا اندوختہ جھنے کی جینٹ چڑھے کے کہ جینٹ چڑھے کے اور کیجد نے کے سلئے فرض کی طرف یا تقہ بڑھلئے ۔ ساہو کا دون نے دل کھول کرسودی فرسٹنے دسیئے اور کیچرونوں کے بعد سننے میں آیا کہ دوکان اور سادی جا براویں نیرام پر جواحد گئیں ۔ فرم کا نام ڈوب گیا ۔ چند ہی دون میں یہ ہرا بھراچن تا داج ہو کے دوگیا ۔ اب وگوں کی زبان پر ''امین جو ہری'' مرچکا تھا اوراس کی جگر ''امین جوادی گئے نے سے لی تھی ۔ لوگ امین جوادی گئے نے سے لی تھی ۔ لوگ امین جوادی سے بھا گئے گئے ۔ جس راستے سے گزرتا انگلیاں انھیتیں ۔ مادا مروای اوراس دی

این بودی سے ملے سے جائے ہے۔ یہی وسے سے کورہ العیال اسی و ماد مرہ العیال اسی و ماد مرہ اورہ اورہ العیال اسی اسے جا مَدَاد لُهُ دینے کے لِعد ظالم نے تُحرکاسا مان بھی : ہجے ڈالا۔ اب نسماج میں کو لُ عزمت بھی کہ کہیں سے سہا دا ملت ۔ اور ندگھریں گزدلبر کا کو لُی ذرایعہ رہ گیا تھا۔ نوبت فاسقے تک بینے گئی ۔ گھری جی ہو لُی محفل ا بُحوگئی ۔ ماریک کرکے درخصت ہوگئے ۔ اب گھریں مولئے لودمی ماں کے ابورگئی ۔ سا دیسے درشت وار ایک ایک کرسے درخصت ہوگئے ۔ اب گھریں مولئے لودمی ماں کے

اوركوئي نهيس ره كيا تقا-

این جواؤی دن بهرشهری فاک جیانا۔ اس لابرے میں کانی کانی دیر تک اینے برانے ما تھول کی محفل میں بیٹھادہ تاکہ داؤں جیتے والوں سے دوجار بیسے لی جائیں ادر بیس کی آگ ہجے۔ لوڑھی ال محنت مزدوری کرکے ایک شام کا کھانا پکاتی۔ دن کا دقت فاسفے میں گزرتا۔ قیمت کی برشتگی اور وقت کی آشفیۃ حالی بردوستے دوستے ماں کی آنکیس خشک ہوگئی تھیں۔ این اب وہ وردمندایون نہ مقا برا بب کی جدائی کی تاب نہ لاسکا نقا۔ اب سیرکار زندگی اور فلیظوا حول نے اس کے دل کی سادی لطافتوں کوسٹ کی برا انتخاب کی برا انتخاب کی برا انتخاب کے دل کی سادی لطافتوں کوسٹ کرا اعتاج سے اندر زندگی کا کوئی گواز نہیں ہتا۔

ماں جب فم سے بچوٹ بچرٹ کردوتی توتسکین دسینے کے بہتے طالم جواک ویا کو تا اعقار مال کا مامتا بھی عجیب دیوان ہے کہ اتناسب بچے ہوجانے کے بعد بھی این ہی اس کے کینے کی تعند کر تھا جب تک وہ اسے کھل نہیں لیتی ،خودنہیں کھاتی جب تک اسے دیجے نہیں لیتی ، دات کو سونا ہوام تھا۔ رمم) - رحبب کام بیندار با تفاخواج بند سے عرب کاموم استے بی ملک کونے کونے بیں بنگا مہ معقدت کا ایک متور باہوگیا۔ متوق مجست اور جوش جنوں کے ہزاروں کارواں اجمیر کی طرف بجلنے سکے لئے تیا رکھ شرے سکتے ۔ امسال وارجنگ سے بھی خواج وار دیوا نوں کا ایک بہست بڑا تا فلا دوا نہور ہا مقا۔ ہر سحلے میں اجمیر کی دھوم مجی ہوئی نئی رخواج سے فرشوق تذکر سے سے مسل نوں کی آبادیاں گو نجے افتال میں بھیں۔

امین کی بوڑھی مال کوجیب یہ خبر بھ ئی تو توب گئے۔ یکا بک شخوق کی دبی ہو تک چنگاری بعرک انٹی بہست دنول کا سویا ہوا در د جاگ اُنٹا۔ عزیں ، تنگوشی اور نزندگی کی بریا دیوں نے خواجہ کی یا د کو اور بھی رفت انگیز بنا دیا تھا۔ ایک مٹنٹری آہ بھرکے اس نے دل ہی دل میں خواجہ کو آ واز دی۔

" عزیب نواز بم عزیموں کومی اپن چوکھٹ پر بواسیمے ۔ وقت نے بہیں محتاج بنادیا ۔ پاس ایک پیموٹی کوڑی بھی نہیں ہے ۔ خوشخالی کے زمانے میں آ ہب کوجول جانے کی بمیں کا فی سے زا مل گئی ۔ حفنوں ۔ ! ہماری خطا اب معاف کردی جلئے ۔ میرسے مرکاد ۔! ایک بار اینے دار با گنبذ کا نظاراکرا دیجئے ۔ مرستے والول کی دوج بھی آمودہ ہوجائے گی ۔"

یر کہتے کہتے بھوٹ بھوٹ دونے گی ۔ اُنگوں سے النووُل کی جڑی بندھ گی ۔ اسی عالم میں ایس بھی کہیں سے آگیا۔ آج اس کی کیلیت بھی برلی ہو گی بھی ۔ ماں کوردتا ہواد کھے کروہیں بیٹھ گیا۔
"ماں ! یہاں روکر اسپے تیمی آلنو صائع مت کرد میلوا جمیر میلیں ۔ وہیں خواجہ مہندگی چو کھیل برحی کھول کردوئیں گے ۔ ہماری بربادیوں کا ماتم یہاں کون دیجھتا ہے ماں! وگر سکھتے ہیں کہ خواجہ کے درباد بین مستول کے نوٹ ہوئے ایک لمے میں جڑہ جاتے ہیں۔ میلو وہیں جیلس ۔ مرجوم باب کی درباد بین مستول کے نوٹ ہوئے آجگینے ایک لمے میں جڑہ جاتے ہیں۔ میلو وہیں جیلس ۔ مرجوم باب کی درباد بین مستول کے نوٹ ہوئے گی ادراگر کمیں خواج کو ہمارے حال ذار بر ترس ایک تو کھی بحب

نہیں کہ بادسے گئے ہوئے ون واپس لوٹ آئی تیار ہوجا کہ مان: تا فلہ جار ہے ؟ آج بیٹے کا برلا ہوا رنگ دکھیے کرمان کا ول بھر آیا۔ آنھوں میں امید کے آئے ہوئے گئے۔ پر شوق اسکے عالم میں اٹنی اور گھرکے ٹوٹے بیوٹے برتن زیج کر ذاد مفرکے لئے بودی مشکل

سے دی دوبے کا انتظام کی۔ ال بیٹے دونوں سے خودی کی حالت بیں گھرسے نکل پڑت ، اور قالے بی شامل ہوگئے۔ خواج کانام ہے کر با شکٹ گاڑی پر مواد ہوگئے ۔ غریب نواز کا کچھالیا کوم ہوا کہ راستے میں کہیں پوچ کھر اور دوک ڈک نہیں ہوئی۔ جیسے جیسے اجمیر قریب آنا جار نا تھا ، اُمیدوں اُنگوں اور مثوق

كة عيش بزمتی جار ہی تھی۔ اب اجيرايك استيشن ره گبا تقا . تنام مسا فراپنا اينا سامان درست كرنے گھے. ا مین اوراس کی بوژھی مال کے پاس سامان ہی کیا تقاہیے وہ درست کرتے۔ البترا تھول میں آنسودُن کاطوفان امنڈر ہاتھا۔ وارطبنگ کے دوآ شغنہ حال مسافروں کا یہی سب سے میتی سامان مّا جے دہ خاجہ کے صور میں بیش کرنے کے لئے اپنے جگر کی عبتی ہوئی دگوں سے جمع کراہے تھے۔ رهى- جلوة جانان كى طرح بلك جيئية الجميركا استيش سلينة آگيا۔ ندام أستانه ذائرين كے فیرمقدم کے اے برطرف کھرے تے ۔ واجے کے معزز مہانوں کا گروہ اپنے اسبے وکیل کے ہمراہ استنيش ، برنكل را مقا . كيث ہے كردتے ہوئے ايك فاوم نے اين سے دريافت كيا -م تبارے وکیل کاکیا تام ہے ؟ بورص مال نے اسکے بڑھ کر دواب دیا ۔۔ «غريب نواز » خاجه وار دایوان مجد کرخادم نے دوسری طرف منہ کرایا۔ يها ن مجى بدوك ألك مال بين المعين سے با مركل أست اور درگاہ مقدس كى طرف بيل جلے والے قافلول کے سیمیے میل بڑے۔ بندوروازہ جیسے ہی نظرا یا فلست خداداد کی دھمک سے بلیس جک گئیں۔ول کی وصر کنیں جوش عقیدت میں تیز ہوگیں ' دوزانو بیٹھ کر بوڑھی ماں نے بیکوں سے چکھٹ کا بوسرلیا۔ اور ایک رقت انگیزے خودی کے مالم میں امین کو آوازوی: وبنا إيبى وه چوكھٹ ہے جہاں كھڑہے ہوكرتيرے مروم باب نے تجھے مجيك كے طور برماصل کیا تھا۔ اس چو کھٹ کے ساتھ تیری زندگی کا رشتہ الوٹ ہے بیٹا!" ماں کی بات اہی ختم بھی نہ ہویائی متی کہ این نے گھٹنا ٹیک دیا اور عالم سے خودی میں جیکھٹ کا بور لینے کے لئے اس کی بیشانی خم ہوگئ۔ اس کے بعد مختف دروازوں سے گزرتے ہوئے ماں بیٹے ا عاطمۂ نور میں داخل ہوسے۔ اب خاج کنین کا وہ حسین روضہ نظر کے سلسنے شقے جس کی زیبائی پر میارا مبعد وسستان فرلفیتر سب . تا ف حمر المحم نوز ك بايش بوري متى - سردل بيكر فريا ديمقا - اور مبرخص شراب عرفان كے كيف

یں سرست دنظر آر ہا تھا۔

شا ہا نہ کر و فراور شوکت جمال کا نظارہ دیجے کہ دونوں جیرانی کے عالم میں گم تھے۔ سمجھ میں نہیں آر ہا تھا کہ دہ کس عالم بین بنجے گئے ہیں۔ پو کھٹ کے سامنے کھڑ ہے ہی اس کی حالت غیر بوگئ ۔ آنکھول کا چٹمۂ سیال پھوٹ پڑا۔ آلام کی دبل ہوئی جینگاری بھڑک اُٹھی۔ کچھاس طرح ٹوٹ کواس نے فریاد کی کہاس کا وزاری سے لوگوں کے دل بل گئے یشہنشاہ مبند کے حضور میں مکھتے بھے اسس سنے کہا ،

' یتیموں نیواؤں اور سے سہاروں کے والی ؛ گروش آیام کے متاستے ہوئے فریا دی ایک نگاہ کرم کی ائید میں چوکھٹ پر کھوسے ہیں۔

مسترة ل اورخوش بختول کے داجر است اسے کہ تعکرائے ہوئے تم نصیبوں کو پہال پناہ ملتی ہے کورڈ در ان نز خراب آب کے در بارسے شادو آ با دوالیس لوٹے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی نظر نر آنے والی جددہ کر رہ بیں جلوہ دکھا دیجے۔

تونے : وست دیوں کو جوڑنے ولیسے خواجہ! ہمارسے بھی نفید کی ٹوٹا ہوا مشیشہ جوڑ دو سرق : کیسے بیوہ کی فریارس و! ایک قیم کی کشتی کو منجد حارسے نکال دو۔ تبارا بخشا ہوا پھول مرجمہ کر سب است سرا بجراکر دوخواج!"

فقام آستانہ سے ماں بیٹوں کا بلک ملک کررونا دیمجاندگیا ۔ اینیں اندر سے گئے اور مزار کی بائینتی کھنا کہ رکے سرول پرجا در وال دی ۔ وامن دحمت کی تھنڈی جھاؤں ہیں آ جلسے اجد طجر کی آگ بجو گئی ۔ آنسوؤں کا میلا ب تھم گیا اورانجلنے طور پر دل کو سکون مل کیا ۔

تقوری دیرکے بعد با برنگلے تو روحانی فراعنت اور دل کا مرور چہرے سے آشکار تھا۔ سوک نے ستایا تو ننگر خلنے کی قطار میں کھڑے ہوگئے ۔ بعبیک لی اکسودہ ہوئے اور بھر چے کھیٹ برآگرج کئے۔ جب تک اجمیر میں رسبے مال بیٹوں کا بہی معمول دیا۔

بورے ہیں۔ منا نغاکریماں ایک لمے میں تقدیر کی کا بیٹ دی جا تھے ہوائی ہا

ماں نے جواب دیا۔ بیٹا جو کھے تم نے سُنا تھا فلط نہیں ہے بیہاں قسمت کی گرہ کھل جاتی ہے یہ اسے سکن دامن والے کو بھی خبر نہیں ہوتی۔

بر التہ نظر نہیں آتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دامن بھر جاتا ہے سکن دامن والے کو بھی خبر نہیں ہوتی۔

بیٹا! عار فوں اور الب نظر کی یہ رُنیا داوانی نہیں ہے جو ہر سال بھکارلوں کی قطار میں بہاں آ کھٹری دہتی ہوں ماں ، بیٹے کو سمجھا رہی تھی اور بیٹیا اسی خیال بیں سرگرداں تھا کہ جیجے سے آ وازائی المبین سے دوارہ سے المائی سرگرداں تھا کہ جیجے سے آ وازائی المبین ہوتا۔ المین حبوارہ سے المرک کو کہ تھے المرک کے کہ رہے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ المین سے ایک س سر سر الموازدی اس مرتبراً وازد کے لیم سے ایک س سر سر الموازدی اس مرتبراً وازد کے لیم سے بیازی کا شکوہ ٹیک رہا تھا۔

ے سے بیاری ہ سوہ بیات رہا گا۔ ماں چلتے چلتے اُرک گئ ۔ امین بھی تھبرگیا۔ دونوں دالیں لوطے اور فقیر کے بیاس آکر بیٹھ گئے نقیرنے تیور بدل کرکہا۔ " لا تیرے یاس جو کھے ہے خواجہ کے ، م پر دکھ درسے !" ر

تقیرنے تیور مدل کرکہا۔ '' لا تیرے پاس جو بچھ ہے تو احب ہے ہم پراٹھ دسے ؟ امین کو کچھ لیس و میش ہوا۔ لکبن مال نے بغیر کسی ؛ مل کے با برنے روسیے نکال کرد کھ دسیئے۔ یس اس غریب وسکین قلطے کی کل کا مُناست تھی۔

نعیرے اپنی جبول سے کوئی چیزنکال رہ کے انجل میں فوالے ہوئے کہا: اُسے چیپاکررکھ ہے! خواجہ کی برکت سے تیری خوشمال کے دن بیٹ آئیں گے۔جاسیدھی

برا أميدا منكوں كے مالم ميں نقير كے بن سے ماں بيٹے اسٹے اور تيزى كے مائة قدم بڑھاتے

ہوئے اسٹيش كاطرف دواز ہوگئے ۔ اسٹيش ببنئ رحين نے نہايت ہے جيئے كے سنقہ
دريا نت كيا ۔ ذرا ديميس ماں ؛ نقير نے كب ديا ہے ؛ ديمجا توا بحل ميں ایک گول اور جيئا بيقر بيٹر ا موا بقا ، امين كى ما دى اُميدوں براوس بيرگئ ۔ جنجعلا كوماں سے كہا ۔ " دہ يا بنخے دوسيے بھى يانى بيں
گئے ۔ اب داست كن بى شكل ہے ، انسوس بڑى اميد كے كرائے تقے اور نہا بيت شكسته خاطر

ہوكر بيہاں سے لوٹ دسے بيں . دا جنگ بين تواكي ہى وقت كا فاقہ تقااب تو داست بھر فاقہ
کو نا ہوگا كي جرتھى كہ نقيرى كالبادہ اور حمد كہاں دہزن بھى داستوں ميں بيٹھے دستے ہيں "

جنجملاس من بيں ماں كے ہا تقد سے دو بيقر لے كر تھينيكنا ہى چا بہتا تقاكہ مال نے اس كے
افقہ سے جبين ليا ۔ " اسے مافقہ رکھنے سے تيراكيا بھرتہ ہے مونے كی ڈلی زمہى خوا جرکے شہر كا
باقہ سے جبين ليا ۔ " اسے مافقہ رکھنے سے تيراكيا بھرتہ ہے مونے كی ڈلی زمہى خوا جرکے شہر كا
بادگار قربے ۔ گھر بيرى دہے گئ ہوئی کئ دن کے ناسقے ماں بیٹے نڈھال ہوگئے ۔ گھر پہنچة ہی محلہ پیڑوس کے لوگوں سنے کھانے کا انتظام کی ۔

دومرسے دن امین ابی عادست کے مطابق مبے مویرسے ہی اسپنے ما پخیبوں کی طرف نکل گیا۔ مادی عنیس ویران ہوگئ تغیس بھرسے کے تمام مرکز وں پرخاک اڑ دہی تتی۔ امین کواس نی صورتخال سسے بخدت ا چینجعا ہوا۔ دریا فت کرسنے پر یہ راز کھال کہ محکمہ انسداد جوائم "کے ایک ہوپسٹیار دستے سنے مادرسے اڈوں پرچھا یہ مادکرسب کو دشکے ہا تقوں گرفتا دکر لیاہیے۔

اسینے حق میں بھی خطرہ محکوس کرتے ہوئے ایمین فرا گھروالیں لوٹ آیا۔ آج خلاف مول دن کے دقت بیٹے کود کی کھرکواں کوبے مدفوشی ہوئی۔ اس کے دل نے احتراف کر لیا کہ یہ خواجہ کی بہلی برکت سبے - دن کے وقت اپنے مائتیوں ہیں بہنے کہ کچھ کھاپی بیا کرتا تھا۔ لیکن اب وہ سہارا بھی اُجو گیا تھا۔ آج سارا دن فاستے سے گزرگیا جمنجہ الم میٹ ہیں بات بات پر ماں سے دو ہٹے آ تھا۔ وہ بابنے روپے اس کے ذہن سے نہیں اُرزسے تھے۔

غضے بیں ہرا بیٹھا ہی تفاکراس کی نظراس چکنے بیٹھر رپریڑی جونقیرکے پاسسے مال ہے کہ اُن 'تی۔ طالم نینظ سے اُٹھا اوراس تیٹھر کو بوری طاقت سے اسپنے گھر کی دیوار پر دسے ما دا۔ پہتھر ٹوسٹ گیا میکن زندگی کا ٹوٹا ہوا آ بگینہ جُڑھ گیا۔ دیجھا تو بہیٹس تیمیت جوام است کے ہزاروں ممکویسے صحن میں مجمرے ہوئے ہے۔

امین فوش سے باگل ہور ہاتھا۔ ماں بحدہ کشکر میں گری ہوئی تھی۔ خواجہ کی لیک نگا ہ کرم سے بھر خوشخال کے دن بیٹ آئے ہ امیر سے جواڑی ہے بھرا مین جو مہری ہوگیا۔ بھر فوشخال کے دن بیٹ آئے ہے امیر سے جواڑی ہے بھرا مین جو مہری ہوگیا۔ اب امین جو مہری کسی مقامی فرم ہی کا نہیں بلکہ جوا ہرات کی بین الاقوامی ایجنسیوں کا مالک تھا۔ خواج تسب سے فرھنگ زالے !

نہایت اختصاد کے ساتھ یہ چند سطری اسپنے آق کے دولت کی سرکادیں بطور نور عقیدت پیشن کی ڈن ۔ زندگ نے دفاکیا تودل کا ارمان کچھرا ورسبے - ہیمولوں کے جگریں سبسنے واسلے خواجہ اسسے تبول فرما بین ۔

1elcodando

# كلهائع عقيدت!

خواجۂ خواجگان سے لطان الہندعطائے رسُول ستیدی سرکار معين الدين بخرى اجميري رضى التُدتعالى عنه كى عالى مرتبت بأركاه بيس نیازکینوں کامنظوم نذرانہ مجت گلہائے عقیار سنے کے زرعِنوان هدیر ناظرین سے ! خواجہ کی یا دہیں ایک بیقرار اور نٹیسیتے ہوئے دِل کو اسس کے سوا چاہیئے کیا ؟ کبھی وُہ ننزسے جی بہلاستے توکیجی ظم سے ۔ فوت كوياغوث كبنته كينة بهوجات بين غوث خواجگ مِل جاتی ہے نواجہ کا تورم بھرکے رکھیر

"ادارة پاسباك"

#### حفرت قركسيماني كاينودى

### منقبت

ا مين سطوت خيبركث عرب نواز پراغ انجمن اولسپ ر عرب نوا ز يكارتاب اگر كوئى ياغريب نواز مدد کو رحمسنب پردردگار آتی ہے فدائے سیرت خیرالوری عرسیب نواز كلحت لفية حنين نورجيث مسكى مر مینینے ہیں ناخدا غرب نواز مزار شورسش طوفان مومجه كوغم كيلب عزیب نے جو پکارا کہ یا غربیب نواز ديرس كينع ليادامن كم فرتس دُه سرنه آکی درسے اُتفاعریب لواز سجودعشق كى لذّىت سى آسشنا بوبوا یمی وعاہے یہی مرعاعزیب نواز فداكرے وى نظرى بول أيكے علوے توب رہاہے دل مُبتلا غریب نواز ہماری سمت میں بلنڈاک نگاہ کرم موئے عزیب مجتت ناعزیب نواز برائے خواجہ عمثاں ہواک نظرا تا

> قمر وہ جام ملاہیے کہ جوش مسی میں تمام عمر بیکاروں گا یا عز سیب نواز



#### حضرت دآز الدآبادى

### منقبت

### حضور خواحب عزبيب نواز اجميري رحمة التُدعليه

غریب کا مقا کھکا ناکہاں غریب نواز تھارا درسبے کہ دارالا ماں غریب نواز ہم اپناداغ د کھائیں کہاں غریب نواز یہاں خریب نواز یہاں خریب نواز یہاں خریب نواز کہمن سبے جی دامتاں غریب نواز معنک رہاسہ مراکا دواں غریب نواز بھرا تھ د جواں غریب نواز بھرا تھ د جواں غریب نواز و جیں غریب نواز و جیں غریب نواز و جیں غریب نواز کو کہی جاب نہ ہو درمیاں عزیب نواز کہاں لاؤں جی حشن بیاں عزیب نواز کہاں لاؤں جی حشن بیاں عزیب نواز کہاں لاؤں جی حشن بیاں عزیب نواز

اگرنه ہوتا ترا آسستان عرب لواز علم جہاں کے ستائے ہیں ' پر آستے ہیں مربین ملتا مربین علم ہیں کوئی چارہ گرنہیں ملتا یہ درورہ درسے جہاں زندگی سؤرتی ہے مہاں زندگی سؤرتی ہے مساوری یہاں دل سے یقین رکھتا ہے دسے معدقہ میں راہ دکھلا دو مطلا دو مطلا دو مطلا دو مطلا دو مطلا دو میں اس کے صدقہ میں راہ دکھلا دو میں اس کے صدقہ میں راہ دکھلا دو میں اس کے مسات ہیں ایرا شیال عزیجوں کے میارے ماری تو دیکھتے آگئی کی ہارے ماری تو دیکھتے آگئی کی مارے ماری تا ہا و میں آ جا و رہاں ترسی ہے مدت سے گفتگو کے لئے زبال ترسی ہے مدت سے گفتگو کے لئے دو ابل ترسی ہے مدت سے گفتگو کے لئے دو ابل ترسی ہے مدت سے گفتگو کے لئے

کباں پیں اورکہاں دآز دامن نواجہ کہ بیں زمیں ہوں اور اسمال غرمینوانے



#### حفرت (جسکیمسلطانپوری

### منفيد

### المنجولجم عين الدونج بالمريخ الميري المريخ المائي

ميرسے مسركار فواجرُ اجبىيد میرے مخار خواحر فمبسيب برمعيبت برايك مشكل پي ہیں مدوگار فواحة الجمبيسر غم كاطوفال سبيے اورمسيسسرى ناؤ کیجئے یار خاجراجمي ر میرے دامن میں بھی کوئی موتی اے گہر بار فاجراجمیہ ميرك مالك مركم مين الدين ميرك مختار فاجرأتمب ميرك أحت مرك غربيب نواز میرے سرکار اسينے ست کل کو پاکسيس بوائيں كاسشسهربار فاجراجسيه اسپینے حسنب دم کو ہمی دکھا دسیتے انبٹ دیار خاجرًا جمسيب ميرسي مشكل كمست معين الدين ميرب عمخار فواجرأمبيب قلب میں ہے مقیدمت حبیثتی ىب يەنېربار فواجر أحببيب جان و ایمان سیداسی تن من فواجرامبسيسر تم پراہب ار ائب دکھاؤنقسیپسرکو اسپنے ابین دربار فراجرهبیسر اہنے (جمعل یہ بھی بھاہ کرم اے کرم گار خواجر اجسسیہ

#### س حفرت بهزاد

# يُاجُواجُنُ

ای سے صاف ظاہر سے تھارا مرتبہ نواحب كه انفنى ہے تھارى ممت جيتم اوليار نواحب تحبرين برى بے كيول مرئ جيشم قامشاني نظری است ارخاحیه ،نظر کی انتها خواحب توانرسے مرسے سجال کے کیوں دُنیاکو جیرت ہے معصة توعثق نے تجنب تمھارا رابطہ فواحب ورو دلوار کو اکث وجدئیے، سکتہ میں ہے دنسیا زبان بے زبانی کہر رہی ہے ماجرا خواحب تمھارے دریہ آکر دین و ونسب پالئے میں نے تھیں سے ہورسبے ہیں دونوں مالم کی بناخواحب زہے شان کر نمی اب میرے وامن میں سب کچھے مری اُمیّدسے تمنے دیا مجھ کو سوا نواحب کوئی ہرگام پر ہے کہر رہاہے میرے کا نول میں سراج عارفأن خواحب ببريان اوليار نواحب مرے عالم کو اے ببزاد اہل دل ہی سمجھیں کے ز بان عشق هسته کهنا ول میر.

## کہال جائے ؟

مُسنانے اپنی بربادی کے اضابے کہاں جلتے ترا دُرچور کر خواحب یه دبولنے کہاں جاتے ہمیشہ بھیکھ ہم نے تواس چھسٹے پائی ہے ہم این وامن امسید پھیلانے کہاں جاتے تھارے سریہ فواحبہ تاج کے مشکل ک کی ہم اپنی اُلھنیں اور دن میں شکھانے کہاں جلتے ز مانے بھرکو داروئے نشفا اسس دُرسے ملتی سہے ہم اسینے ول کے گہرے زخم وکھالنے کہاں جلستے مقدرسه ازل سے جب بہیں مرنا بہیں جبین تو پھراسے شمع سنجر نیرے دلوانے کہاں جاتے جبینوں پرنہ ہوتانفنٹس گر اس آسستانے کا غلامان معین محشریں بہچاتے کہ کا جاتے درِخواحب یا مجری تسمیں منتی ہیں اے عرشی ہم اپنی لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے

# جهان چینت

تھیں سے ہم کو حاصل ہوگئی حق کا پتہ فواحب تھارے درنے دکھلائی ہمیں راہِ خدا خواحب

بقول مرست ماآپ ہیں سب سے مُدا خواس جہان چیشت کی ہے ادر ہی آ سب وہوا خواحب جہان چیشت کی ہے ادر ہی آ سب وہوا

> بنایا اسس طرح سے ہم کومنزل آسٹنا خواحب ہوئے خود آپ ہی ہر مہر قدم جلوہ نما خواحب ہوئے خود آپ

مثال ہے نہیں اسسے بڑھ کر ہونہیں کے نظراً نے لگا ہوں خودہی ابیٹ اکینر خل<sup>ح</sup>

کہیں ہیں نائب احسد کہیں وارت محسد کے دیار ہیں نائب احسد کہیں مصطفے خواحب دیار ہیں جانستین مصطفے خواحب میں اینے داز کواے داز خود ہی فاش کرتا ہوں میں اینے داز کواے داز خود ہی میری انتہا خواحب میں میری ابتدار خواجہ ہیں میری انتہا خواحب

